

besturdubooks.wordpress.com 144 الشلام كانظام معيشت ربا كے لغوى معنى رما کے شرعی عنی حرمت دب آيات بتينات احاديث رسول صلى التدعكية سودلين دين برببت سخت وعيدي الشرورسول صلى الشرعليه وللم كى طوف سے اعلان جنگ سودلين ديين الكصف والول ادركوا بول يرالتدكى لعنت سود کاایک در م حجیتیس زناسے بدتر سودکاگناه اپنی مال سے بدکاری کرنیسے ستر گناسے بھی بہرت زیادہ سودخورجبنت مين نهين جاسكتا سودی تباه کاریاں سودخورملحدين كى تلبيسات حرام خوری پرمزید وعیدیں

باب الرباقالقار Pesturdubooks.wordpr

الترتعالي في أمّت مسلم كو" أمّت وسط" كالمتيازي تمفيعنايت فرماكراسعايان و عقائد، عبادات واعال، تمدّن ومعاشرت اوراقتصادومعيشت غرض زندگى كے سرشعيبيں ایک فاص اعتدال و توازن کی شان بخشی سے جواسے دوسری تمام امتوں سے ممازکرتی ہے، اس كانظام معيشت رائج الوقت نظامول سے الگ تھلگ، فطری اصولوں يرمبني ايك ياكيزه

سرمايد دارانه نظام مين معدود سے چندا فرادتمام وسائل تروت ير بلا تمركت غيرقابض بوكرسادى دونت سميط ليتين مصول زرى خاطريد لوگ مرحائز و ناجائز دوا و ناروا طریقداختیارکرتے ہیں،ان کے بنک،انشورنس کمپنیاں اور امداد ہا ہمی کےنام سے کام کرنے والے مختلف طرسط اور تظیمیں جو بطا ہرعوام کی امدا دو کمک کے ادار سے ہیں مگردرحقیقت یر مجی حصول زرہی کے بیت مکنٹ سے ہیں ،ان میں اور پرانے مہاجی طریقے میں کوئی فسرق ہے تو بس اتناكه ع

برانے شکاری نیاجال لائے

اس طیقے کا طبح نظرفقط مال وزرہے اس لئے ہمدردی و در دمندی غربیب پروری اولے فداترسىان كے بال مهمل اور بيصفى الفاظ بين ، ان كامدمقابل نا دار اورمفاس طبقه عاشى لحاظ سے كتنا ہى بستى ميں چلاجائے،اس كا ديواله كل جائے،اس سے الحقيل كوئى سروكارنہيں، بربندگان ہوی و ہوس و ما ہرین محرو فریب کسی کو بچھ دیں گئے تو صرف لینے کی خاطراس لئے بهطبقة منصى ملكيت كوبى سررم ستسليم نهيل كرما ، يدوات وثروت كينام دس كل كوحكومت كى ملك قراد دیتا ہے، اس میں دورائیں ممکی تهیں کرافتصادی نظام کی ترقی وافز ونی کامدار قسرد ك محنت يرسي كداس است الين جائز مفادمين كام كاموقع دياجا مع لكدان كيفت كى جاسي مگراشتراکی نظام ہرفردسے اس کا یہ جائزا در فطری حق چھیں کرا سے مجبور کرتا ہے کہ بشارة اللظي

احسن الفتاوي جلد ٧

besturdubooks.wordpropersion ایک بےجان مشین کے کل پرزوں کی طرح کام میں مجتار ہے،جس کالازمی نتیجہ عوام میں اضطراب و بے قراری ، پیمزفتنه و بغاوت اور بلوا نے عام کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔

اشتراکی نظام بطام رسریایه دادانه نظام کا تور سیم کربنیادی طور برد و نون میس کونی فرق نهیں ،سرمایہ دارانه نظام میں چھو ٹے چھو ٹے سرمایہ دار پوری ملکی معیشت پر چھے کر جمهور كامعاشى اتحصال كرتے ہى، جبكه اشتراكى نظام ان چھو ٹے سرمايہ داروں كوختم كركے ان کی جگرایک بڑے سرمایہ دارکو وجود میں لاتا ہے ،جوچھوٹے سرمایہ داروں کی بنسبت کہیں زمادہ ہے رحمی ودرندگی کا مظاہرہ کرتا ہے۔

ان دونوں نظاموں کی بنیادہی فااف نظرت اصوبوں بررکھی گئی ہے۔

ان كے مقابله ميں اسلام كامعاشى نظام افراط وتفريط سے پاك ايك متوسط اور عادلانہ نظام ہے جب میں فرد کی ملکیت اوراس کے اختیار وتصرف کو پوری طرح تسلیم کیا گیاہے، مرگر ساتھ ہی ساتھ اس برمناسب پابندیاں بھی عائد کی گئیں تاکہ دولت کے تام وسائل کاایک جلگہ ارتکازنہ ہو، جس سےمعیشت کے اجتماعی ڈھا نچے کونقصان پہنچے۔

دوسری طرف اس میں حکومت کے اختیارات کی بھی صدبندی کردی گئی تاکہ وہ فرد کی ملكيت ميں دخل اندا زنہ ہو۔

اس یاکیزہ نظام میں فسرد وجماعت کو لڑانے کی بحائے دونوں کے مفاد کوایک دوسرے سے وابست کردیا گیا ہے ، ایک کی خوشحالی دوسرے کی آسودگی پرموقوف سے حبکا لازمى نتجديد كردونون ميس عداوت ورفابت كى بجبائة بالهم تعاون وتوافق كاجدنه يروان يروهنا ہے۔

يم اس نظام معيشت كى عمارت كوممه وقت استواد ركفنے كے لئے اسلام نے سخت قوانین وصنع کئے اوران کی خلاف ورزی برکر عی سزائیں رکھیں۔

ارتكافر دولت كى روك تقام كے الفراس نے مرصاحب مال كوموقع بموقع مال خسرج كرنے كى ترغيب دى ، چناني قسران وحديث كاوراق انفاق فى سبيل الله ك فضائل ومناقب اور بخل کی مذرت سے بھرے پراے ہیں، ہرصاحب نصاب کو زکوۃ وصدقات واجب نكاله كايابندكيا، أكركوئ دولت مندابي دولت كوكردش ميس بشارة اللظي

باب الربا والقيار

besturdubooks

احسن الفتاوي علد ر کھنے کی بجائے سمیط کرمجیوں د کھنا ہے توزگوۃ اور دوسرے حقوق واجب کی ادائے گی میں

كُفت كُف كن دن يه دولت از فود مم بوجائك كا-

دوسری طوف مال کما فے میں بھی اسلام نے کسی فرد کو بے مہار نہیں چیوراکھن درائع سے چاہے دات ہمیط سمیط کرج کرے، بلکہ اس کے لئے سخت ضوابط رکھے ہیں ، اور اكتساب مال كاكونى الساطرفية روانهين ركهاجس مين دوسرك فردياجماعت كانقصال بو سود، قمار، رشوت، غصب وخیانت، چوری، ڈکیتی، ناپ تول کی کمی، ناجائز منافع خوری وغیرہ تمام ناجائز ذرائع آمدن پرختی سے قرغن سگانی ،عقود باطلہ وفاسیرہ کی

طویل فهرست ان پرستنزاد ہے۔ اكتساب زركے تام ناجائز ذرائع میں سودچوك سب سے برتراورانسانی معیشت

بکہ اخلاق و کر دار کے لئے مہلک ترین وربیہ تقابی سے اسلام نےسب سے بڑھ کرای برقدغن ريكائي، اس كى تمام صورتون كويجير حرام دنجس فرارد سے كرسود خوركواس قدر خوفناک وعیدی سنائیں کہ اگر کسی میں رائی بھراحساس آخرت ہوتو بھو کامر جائے مگر

اس گناہ کاخیال تک دل میں نہلائے۔

ی جسی چیز کا برهنا محصولنا اور زیاده مونا -

شریعیت کی اصطلاح میں اس سے مراد وہ خاص زیا دتی ہے جو بغیرسی مالی عوض کے ماصل کی جائے، اس میں وہ زیادتی تھی داخل ہے جوکسی کو قرض دینے کے بعداصل سرايك علاده وصول كى جائے جيد رباالنسيئة كها جاتا ہے، خواه يہ قرض كسى نفع بن كاروبار كے لئے دياجائے ماكسى وقتى ضرورت كے لئے۔

اس كاآج كى طرح زمانه حامليت مين تعبى عام رواج تها-

اوربيع وشرارى وه تمام صورتين تهى داخل بين جن مين بلاعوص زيادتى يائى جاتى ي

جنعیں دیاالفضل کہاجاتا ہے۔

يقسم زمانة جابليت مين دائج ندمقى اليكن حصنوراكرم صلى الشرعلييولم نع باشارة وى تصريح فرمادى كه تيسم معى داخل رباسي عن هبادة بن الصامت رضى الله تعالى عند قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر

اسدفاذا ما besturdubooks Nordpr بالبروالشعير بالشعير والتم بالتم والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدابيد فاذا اختلفت هذا والصناف فبيعواكيف شئتم اذاكان يدابيد (صحيف مم وي وعامة الكتب) "سونا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے، گندم گندم کے بدلے بو بؤكيدك ، كھيجور كے دي اور نمك نمك كے بدلے برابر مسرابر یکسان اور دست بدست مونالازم ہے، لیکن بیدا قسام جب باہم مختلف ہوں توبرابریا کی بیشی کے ساتھ جیسے چاہو خرید وفروخت کرد، بشرطیک معاملہ

> عن إلى سعيد الخدادى وضى الله تعالى عنه قال قال دسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والمبربالبر والشعير بالشعير والتسريالتروالمله بالملح مثلا بمنتل بيل ابيل فعن زاد اواستزاد فقل اربي الخخذ والمعطى فييد سواء (حوالدبال)

"سونا سونے کے براے، چاندی چاندی کے بداے، گندم گندم کے براے، بو جو کے بدلے، کھجور کھجور کے بدلے، اور نمک نمک کے بدلے برابرمرا براور دست بدست ہو، سوحس نے زیادہ دیا یا ذیارہ لیااس نے سود کاکناہ کمایا، اس گناه میں لینے والا اور دینے والا دونوں برابر کے شریک ہیں " اس ارشاد نبوت نے بیمسئلہ آشکاراکردیاکہ رباصرف اسی صورت میں محذود نہیں كركسى كوقرض دے كرصرف ميعاد كےعوض زيادتى وصول كى جائے، بلكه زيادتى كى اور مجى متعدد صورتین داخل ربابی، ان کامرتکب بھی مرتکب ربااور تمام قرآنی وعیدوں کامصداق بو کسی منکرودیث کواس سے انکار ہوتو ہولیکن مسلمان کے لئے یہ قطعًا محل تردد نہیں، البستہ اس دوسری قسم کے رباکی تفصیلات میں اختلاف ہے کہ بیکم صرف انہی استیارست میں منحصرہے یا دوسری اشیار کو بھی شامل ہے ۔ اگرشامل ہے توکس صابطہ مے تحت ؟ ائمر اربعد رحهم الشرتعالي كے نزد يك ان اشيار كى خصوصيت نهيں بلكه عديث سے مراد ا بک ضابطہ سے حسن کی وصناحت کے لئے برا سندارستہ بطورمشال ذکر کی گئیں،اس صنابطہ حرمت کے بادے میں ائر کر مجتهدین کی آدار مختلف ہیں جن کی تفصیل کا بیموقع نہیں۔ مختصر پیرکہ احناف کے نز دیکے تحقق رباکی مشرط اتحادِ قدر واتحا دحبس ہے، بیسنی کیلی بشارة بلظي

احسن انفتادي جلد4

باب الربا والقب وي الربا والقب وي الربا والقب وي الربا والقب وي المربا ولا المربا ولا المربا ولا المربان والقب والمربان والمربان والمربان ولا المربان یا وزنی استیار کا باہم مبادلہ کیا جائے توضروری ہے کہ دونوں جانب کی اشیار برابرمسرابر اور معاملہ دست بدست ہو ورن رہا کاگناہ ہوگا، ہاں اگر صرف انحاد قدر ہے یا صرف اتحاد جنس ہے توبرابری شرط نہیں مگرمعاملہ دست بدست ہونا ضروری ہے۔

مالكيدك نزديك سونے جاندى ميں علّت حرمت ان كائمن موناسے اور بقياشيادي حرمت نسيئة (ادهار) كى علت طعم بعنى كها نے كى تمام اشياركے باہى مبادلميں ادهارحسرام اور موجب رباسے اور حرمت فضل (کی بینی) کی علت اقتیات (غذائیت) دادفارسے مین جو اشیاران نی غذابنتی ہیں اور ذخیرہ بناکر رکھنے سے کل مٹر کرخراب نہیں ہویں ان کے ماہی مبادلمیں برابری شرط ہے۔

شانعيه كے نزديك سونے جاندى ميں عات جرمت نقديد بالمنيد سے كديتما ماشيار كے لئے تمن ہیں اور باقی چاروں اسٹیارمیں علت حرمت طعم سے بعنی خور دنی اسٹیار کے باہمی مبادله میں جانبین سے اشیار کا برابر ہونا اورمبادلہ دست مدست ہونا صروری ہے ورنہ ر ما کاگناه یو کا -

مذبب منابلمين مشهور روايت تومذب حنفيد كے مطابق سے بعینی رباكى علت اتحاد جنس مع الوزن یا تحادجنس مع الکیل ہے، دوسری روایت شافعیہ کےمطابق ہے اور تیسری روایت یہ ہے کسونے چاندی کے سوابقیہ اشیارمیں علت حرمت طعم اور کیل ووزن ہے يعنى جوتوردنى النيار تول كرياناب كرفروخت كى جاتى بين صرف ال مين رباك حكام جارى ہوں گے۔

اصحاب طواهر چونکه قبیاس کے منکریں اس لئے ان کے نزدیک بیم مرف اشیار سنتر میں تحصر سے تفصیل کے لئے ملاحظم والفقر الاسلامی وادلنتر صلاع جم-اب حررت رباست علق آيات واحاديث ذكركي جاتي بين :

آمات الذين يأكلون التربوا لايقومون الآكما يقوم اللذى يتخبط الشيطن من المست وحرّم الربوا فمن جاءه موعظةمن رمّة فانتهى فله ماسلف وامرة إلى الله ومن عادفاولتك اصطرالنادج هوفيهاخالدوك (٢: ٢٧٥)

بشارة المظى

pesturdubooks.wordphases.com " جولوگ سود کھاتے ہیں نہیں کھڑ ہے ہوں گے مگر حبی طرح کھڑا ہوتا ہے ایسا شخص حس کوشیطان خبطی بنا دیے آبیٹ کمر، پرسزا اس لئے ہوگی کہ ان لوگوں نے کہاتھاکہ بیع بھی تومثل سو دکے ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال فرما باہے ادرسود کوحرام کردیا ہے، پھرحس شخص کواس کے پرور دگار کی طرفسے نصیحت پہنچی اور وہ باز آگیا توجو کھے پہلے ہوچکا ہے وہ اسی کار ہا اورمعاملہ اس کا المتركي حوالدر با، اور جوشخص بهرعود كرے توب لوگ دوزخ ميں جائيں كے وہ اس میں ہمیشدرہی گے "

> اس آیت میں سودخوروں کا عبرت انگیزانجام بیان کیا گیا ہے کہ وہ مشرمیں اس طسرح كوطے ہونگے جیسے آسیب ز دہسطی انسان كفرا ہوتا ہے، چونكہ يہ لوگ دنياميں حب مال ك مرض میں جنون کی حد تک گرفتار تھے، ایساجنون جس نے بیع ور باکا فرق بھی ان پراوحمب ل كرديا، اس كئے قيامت ميں بھي الله تعالىٰ اتھيں اسى كيفيت ميں اٹھائيں كے كه مخبط وحنون های رؤس الاشهادعیان موگا ، جیسے مؤمنین متقین محشرمیں روشن جبیں ، روش اعضاء کے ساتھ متعارف ہونگے بونہی بیسو دخوراپنے دیوانے بن اورغیرانسانی حرکات کے ساتھ بورى انسانيت كرورو ذليل دخوار مونك -

> فقد اخرج الطبراني عن عوف بن مالك رضى الله تعالى عند قال فال رسول لله صلى الله عليه وسلم: إياك النانوب التي لا تغفى الغلول فسن عل شيراً اتى بديوم القيامة واكل الريافسن اكل الربابعث يوم القيامة مجنونا يتخبط تمق الأية (روح المعافى ظريم ٥٠ مجمع الزواعل صالح سي

قال الهيثى رحمدالله تعالى: وفيه الحسبي بن عبدالاول وهو صعيف -"رسولاالسه صلى الشرعليه وسلم في ارشاد فرمايا: ناقابل معانى گنامون سع بچو، ومنجلدان کے مال غنیت کی چوری ہے ، جوشخص غنیت کی کوئی چیز حرائے گا روز قبامت اسے سیکر حاضر ہوگا۔ اور سود خوری ہے جس نے سود کھایار فرقبات مجنون وخبطى بناكر الحفايا جائے كار يحرآبينسى المترعلية وسلم نے استشهادمين يه آيت تلاوت فرماني ؟

سودخوروں کی اس سزا کاسبب ان کا یہ قول ہے ان البیع مشل الربول " ایک بشارة للظي

114

احن العتادي حلد ٧

باب الربا والفقائد ما مرزى كى، ما Ordpres المربا والفقائد ما مرزى كى، ما Ordpres المربا والفقائد من المربا والفقائد المربا والفقائد المربا والفقائد المربا والفقائد المربا والفقائد المربا والفقائد المربا والمربا والفقائد والمربا و توان ہوگوں نے ایک قطعی حسرام کا ارتکاب کر کے قانون اللی کی صریح خلاف ورزی کی ، يبى جرم كي كمستكين نه تفاكراس سعيمي ايك كام أكر بره كرقانون كوچياني كردياكة بيع بھی توشل سود کے ہے ؟ اس جرم بغاوت کی یاداش میں ہمیشہ کے لئے جہم کا ایندھن قرار یا ئے۔

ان كايد بيهوده استدلال چوتكه ان كى جرالت وغباوت كى منه بولتى دىيل مقى اس كے قرآن مجيد في اس جهالت كاجواب عالمانداندان كى بجائے ماكمانداندانسے ديا:

واحلاللهالبيع وحرم الربوا-

ورنہ بیع درباکا فرق کسی برائے سے برائے احمق پر کھی خفی نہیں، تجارت کی بنیاد باتھی تعاون اور نفع رسانی پرسے، بائع ومشتری اپنی جسمانی قوت، ذہنی صلاحیت اور قیمتی وقت حرف کر کے جو مال حاصل کرتے ہیں اس کا باہی مبادلہ کر کے ایک دوسے کواور بالواسطر بورى توم كونفع بينيجاتيين-

اس كے برعكس سودكى بنياد نودغ ضى ، مفاديرستى اوركسب زرير سے يسود خورسرماير قرض دے کرمقرسود گھربیھے وصول کرتارہتا ہے، اسے اس سے کوئی سرو کارنہیں کرمدیوں كواس سرمايه سے كچھ لفع بھى ہوا ياخسار سے بيں دما ؟ مشرح سود وہ منافع ميں سے اداكر رہا

یاا بنی گره سے، بلکہ مصل مانگ کر؟

علادہ ازی اس پہلوسے بھی فرق واضح ہے کہ بائع ومشتری کا معاملہ ایک بار ہونے کے بعرضم برجاتا ہے، بائع كومشترى سےكم و بيش جننا نفع لينا تفاايك بار لے ليا مكرسود خورمہات کے منافع لیتا ہے اورسلسل لیتار ہتا ہے، مدیون اس کے سرمایہ سےخواہ فائدہ 6 صل کر ہے انہرے۔

مثلاکسی مجبور نے سودی قرض لے کراپنی وقتی حزورت میں حرف کردیا بااکس سے بوری بروگیا، اب وه وابسی پر قادر منین توده سودخور دائن کی طوف سےسی تخنیف باردر عات كاستى منيى، بلكه يرآسيب اسعمز بدليتناچلاجائ كا، تا دفتيكه ابنى بونجى، كفركا أناشا ورتن كے كير مين كر قرض مع سودنداداكرد سے - تجارت كى سى صورت ميں السي بہيميت كادور در ىك كوئى أمكان نهيى -

يمحق الله الربوا ويربي الصل فت والله لا يحبّ كل كفّادا فيم (٢٤٧: ٢٧٧) بشارة للظئ

ماب احتيادا هما، ماب احتيادا هما،

besturdubooks.wordpr "الشرتعالى سود كوملاتي بى اورصدقات كويرها تعيين اورالشرتعالى ليسندنهين كرتے كسى كفركرنے والے كوكسى كناه كے كام كرنے والے كو ي سودی ال جننا بھی بڑھ جائے انجام کارالٹرتعالیٰ اسے مٹا کرنیست ونابود کر دیتے ہیں' السامال نددنیا میں پھلتا ہے نہ آخرت میں بار آور ہوتا ہے۔

عن ابن مسعود رضى الله تعالى عند ال النبي صلى الله عليه وسلمرقال: الوبا وان ك فرفان عاقبته تصيرالي قبل (مسئلاحل موالي، ابن بلجة مهلاا، حاكم معرس جر) قال الحاكم وعمالله تعالى: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يجنوجاه واقو الذهبي وحمالله تعالى-در رسول الترصلي الترعليدوسلم في ارشاد فرمايا : سود كا مال اگرچيه برده جا مي مير اس کا انجام (ہمیشہ بے برکتی اور) کی کی طوف لوط آ تا ہے ؟ اس مال جدیث کاکٹرت سے قلت کی طرف آن کوئی نظریاتی مسئلہ نمیں بلکہ کھلی آنکھوں مشاہیج كسود فوركامال بڑھ جاتا ہے اور بڑھتے بڑھتے طومار لگ جاتا ہے حتى كربہت سے ديكھنے والوں کی رائیں میکنے لگتی ہیں پلیت لنامثل مااوق -

مگرجوں ہی اس پر افتاد بڑتی ہے یک بیک کروڑوں سے لڑھک کرلاکھوں میں ، بهر لا کھوں سے سزاروں اورسیکروں میں آجاتا ہے، بالآخر کوڈی کوٹری کامحتلج ہوکر زبان حال سي بكار الفتاب ع

دىكھو مجھے وريده عبرت نگاه ہو

یہ بھی ایک ناقابل انکارحقیقت ہے کہ اس سم کے اموال کی نکاسی کسی جائز اورمعقول مصرف میں نہیں ہوتی، یرعموماً چور وں ڈاکو وں کے سیٹ میں اُنترجاتا ہے یا پولیس اورا ہلکارو كالقمة تربن جانا ہے يا بھرنا كہانى آفات وحوادث كى ندر موجاتا ہے، نيزاليكشن (حس ميں چاریا نج ملین کا خرجہ تومعولی سی بات ہے) کا بھوت بھی ایسے ہی لوگوں کے سربرسوار بوتاہے اور کون نہیں جانتاکہ قحبہ خالوں ، تمارخالوں اور شراب خالوں کی رونق بھی انہی لوگوں کے دم قدم سے رہتی ہے، غرض حرام کا بیسہ :"ال حرام بود بیا نے حرام رفت" کے مصداق اپنی نكاسى كى رابى خود تلاش كرلىتا ہے۔

اگرشاذ دنادرسودی مال کسی کے یاس محفوظ رہ مائے تے بھی سود خور کی طبیعت میں سنگ دلی ، تنگ دلی ، بزدلی ، جنون کی صد تک حرص د بوس اورخست و دنارت کے يشارة اللطئ

دوسر معظام کی صورت میں اس کے نتائج ظامر ہو کر رہتے ہیں -

بداس کا دنیوی انجام تھا، آخرت بیں بال سود کا بےسود ویہبود ہونابالک عیاب ہے، ابسامال كمانے والے كے كلے كاطوق اورسركا وبال ہے، اس مال سے كيا كياصد قرخيرات حج وجهاداورصلدرجي غارت واكارت سے.

عن ابى هم يرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما الناس ان الله طيب لايقبل الاطبيا الحلايث (صحيح مسلم صحيح) "رسول الشرصلي الشرعليه وسلم في ارشاد فرمايا: الصلوكو إسن لوكه الشرتعالي كي

ذات ياكيزه ذات سے اورائى بارگاه ميں صوف ياكيزه مال بى شرف قبول يا ماسے-سود کے برعکس صدقہ کے مال کو اللہ تعالیٰ برطا دیتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں مجی -

عن الى هم يوة رضى الله تعالى عندان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيدالاملكان ينزلان فيقول احدهااللهم احط منفقا خلفا وبيقول الإخرالله مراعط مسيكا تلفا وصحيح بخادى مساواج الصحيح مسلوم مساوم الم

دد بنی اکرم صلی الته علیه ولم فے ارشاد فرمایا: برصیح دو فرشتے آسسان سے

اترتے ہیں ایک کبتاہے:

« ا ب الله إخرج كرنے والے كو بدل عطا فرما "

اوردوسراكمتاب:

درا سے اللہ! مال روک کرر کھنے والے کو بربادی د ہے "

عن إلى هم يرفخ رضى الله تعالى عند قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلو: من تصدى بعدال ترة من كسب طبب ولايقبل الله الاالطيّب فات الله يتقبلها بيمينه ثعرير بيهالصاحبه كمايربي احدكع فىلواحتى تكون مسشل

الجبل (صحيح عنارى صوماج المصحيح مسلو صلع ج ١)

ورسول الترصلي الترعليه وسلم نے ارشاد فرمايا : حس نے پاكيزو كمائى سے کھجور کے دانے برابر معی صدقہ کیا۔ اور اللہ تعالیٰ یاکیزہ مال ہی قبول كرتے ہيں - تواللہ تعالى اسے دائيں باتھ ميں كر قبول كرتے ہيں مجرصار صدقد کے لئے اسے بڑھاتے دہتے ہیں جیسے تم میں ایک آدمی این بچھرے

کوپال پوس کر بڑھاتا ہے حتی کہ وہ صدقہ بڑھ کر بہاڈ کے برابر ہوجاتا ہے ؟
جیسے حرام مال کی تباہی کی قدر سے فصیل بتائی گئی ہے اسی طرح پاکیزہ مال بیں الشرتعالیٰ کی قدر سے فصیل بتائی گئی ہے اسی طرح پاکیزہ مال بیں الشرتعالیٰ کی طرف سے برکت و زیادتی بھی ایک مشاہد حقیقت ہے ، ایک تو ایسا مال کسی غلط جگہ ضائح نہیں جاتا، دوسر سے عام لوگ جس مقصد کے لئے بڑی دولت و محنت صرف مرتب ہواتا، دوسر سے عام لوگ جس مقصد کے لئے بڑی دولت و محنت صرف کرتے ہیں صالح و دیندارانسان کا وہ مقصد تھوڑ ہے سے مال میں گھر بیٹھے نکل آتا ہے ۔

ورس معبرت

زکوٰۃ وصدقات کی برکت سے مال کا بڑھنا اوران کے روکنے کی نوست سے مال کا گھٹنا ایک ایسی روشن حقیقت ہے جس سے سی منصن مزاج کا فرکو بھی مجال انکار نہیں کو گھٹنا ایک ایسی روشن حقیقت ہے جس سے سی منصن مزاج کا فرکو بھی مجال انکار نہیں مگرافسوس زمگ وبو کی ظامت نے آج کے سلمان کی نظر سے اس روشن اور جمینی حقیقت کو بھی او جھل کر دیا ، اس مسلمان معاشرہ میں کتنے مسلمان ہیں جو فریض کر دیا ، اس مسلمان معاشرہ میں کتنے مسلمان ہیں جو فریض کر دام اسے کہ امراض ناکہانی ایسے مال کا چالیسواں حصد نکا لنا گوارا نہیں مگر دوسری طوف یہ گوارا سے کہ امراض ناکہانی آفات وجوادث یا ناجائز مصارف میں اس سے بھی دس گنا زائد مال نکل جائے ہے خوسمجھ میں نہیں آتی ترہے دیوانوں کی

ذیل میں ایک شمن اسلام انگریز کا دانعہ درج کیا جار ہا ہے شاید سی غافل مسلسان کی چشم عبرت وا ہو۔

حضرت اقدس مولانا محد ذکریا صاحب کا ندهاوی قدس سرؤ فراتے ہیں :

" میں نے اپنے بچین میں اپنے والدصاحب سے اور دوسر سے کئی لوگوں سے ہی یہ قصتہ مصنا کہ صنع سے اکے انگریزوں کی کچھ کو تھیاں تھیں مہنجلہ ان کے بیلومیں بھی جہاں اعلی حضرت رائے پوری نورالنٹر مرقدہ آ

کا وصال ہواا وراس کے قرب وجوارمیں بہت سی کو تھیاں کاروباری تھیں جن میں ان انگریزوں کے کاروبار ہوتے تھے اور ان کے مسلمان ملازم کام کیا کرتے تھے اور ان انگریز در ہی کلکتہ وغیرہ بڑسے شہروں میں رہتے تھے کہ بھی معاینہ کے طور یر انگریز در ہی کلکتہ وغیرہ بڑسے شہروں میں رہتے تھے کہ بھی معاینہ کے طور یر انگراپنے کاروباد کو دیکھ جاتے تھے ، ایک مرتبہ اس جنگل میں آگ لگی جو کہی کہی کہی خوالا دی گئی کی کہی کہی کہی کے خوالا دی گئی اور وہاں کے باغات وجوکلات کو جلا دی گئی اور وہاں کے باغات وجوکلات کو جلا دی گئی اور قربیب قربیب ساری کو کھیاں جل گئیں ، ایک د فعہ اس جنگل میں آگ لگی اور قربیب قربیب ساری کو کھیاں جل گئیں ،

بشارة النظى \_\_\_\_\_\_ ١٢

بابرارواوالقيام المراواوالقيام المراووالقيام المراووالم المراو ایک کوشی کا ملازم اینے انگریز آقا کے پاس دہلی بھاگا ہواگیاا ورجا کر دافعہ سنایا کرحضورسب کی کو ظمیاں جل گئیں آپ کی بھی جل گئی، وہ انگریز کچھ لکھ رباتها، نہایت اطمینان سے لکھتار ہا،اس نے التفات بھی نہیں کیا، ملازم نے دوباره زورسے کہا کہ حضورسب جل گیا، اس نے دوسری دفعہ کا پروائی سے جا دیدیاکہ میری کوشی نمیں جلی اور بے فکری سے لکھتارہ ، ملازم نے جب تیسری دفعہ کہاتو انگریز نے کہاکہ میں مسلانوں کے طریقہ پر زکوۃ ا داکرتا ہوں اس لئے میرے ال کوکوئی نقصان نہیں پہنے سکتا ، وہ ملازم توجواب دہی کےخوف کے مارے بھاگا ہواگیا تھا کہ صاحب کہیں گے کہمیں خربھی نہیں کی ، وہ انگریز كى اس لا بروائى سے جواب كوس كروائس آگيا، آكر ديكھا تو واقعى سبكوشھياں جل چېي تقين مڪرانگرنزي کو کھي باتي تھي ----

(ف ) الله كاشان ! كراسلامى احكام يرعمل كر كے غيرسلم تو فائدہ اٹھادي ادر مم موكس ز کوۃ ادانہ کرکے اپنے مالوں کو نفضان پہنچاویں کہیں چوری ہوجا دے کہیں ڈاکہ پڑجا دے کہیں کوئی اور آفت مسلط موجافے (آپ بیتی صفح ج ۲)

سبهم يا بهاالذين أصنوا اتقوا الله و ذرواما بقى من الربواان كنتم مؤمنين ٥ فان لعرتفعلوا فأذنوا بحوب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤس اموالحمرلا تظلمون ولا تظلمون (۲: ۲۲۹)

"اسے ایمان والو! الشرسے ڈرو اورجو کھے سود کا بقایا ہے اس کو چھور دو اگر ایمان والے ہو، پھراگرتم نہ کروگے تواشتہارس لوجنگ کاالتر کی طوف سے اوراس کے رسول کی طوف سے ، اور اگرتم توب کر دوگے توتم کو تہار سے اصل ا موال مل جائيں كے، نہ تم كسى پرطلم كر نے ياؤ كے اور نہ تم يركوئى ظلم كرنے

حضرات مفسرین رحمهم الله تعالی نے ان دونوں آیتوں کا شان نزول بی لکھا ہے: " تفقیف کے فاندان عرو بن عمیر کے تخ وی فاندان بنو مغیرہ کے ذ مے سودی قرض چلے آرہے تھے ، انھوں نے حرمت ربا کے بعدجب قرض مع سود کامطالبہ كيا توبنومغيره فيجواب دباكه ابمسلمان بوف كي بعديم ابنى أمائه اسلام بشارة للظي

pesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdubooks.wordprodesturdub

کی کمائی میں سے سودادا مذکریں گے ، دونوں خاندانوں کا معاملہ محتر مکرمہ کے گورنرحضرت عتاب بن اسبدرصنی الشرتعالی عندی عدالت میں آیا تو انهوں فے برقضید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لکھ بھیجا اس برہ آیتیں نازل برويس جنفيس لكه كررسول الشرصلي الشرعلب وللم نصحفرت عماب رصني اللثر تعالی عنہ کے یاس روانہ کردیا، قرآن مجیدی یہ دوٹوک تنبیہ سن کربنو تفتیت کے دوگ کہنے لگے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توب کرتے ہیں اور بقبہ سود ترک كردية بي، سي اس مين سع كي وصول ندكيا " (ابن كثيرمن ١٣ ج ا وغيره) ان دونوں آیتوں میں سودخوری پر دوشدید وعیدیں سنا بی گئی ہیں ۔ ایک توسود ترک م کرنے پرزمرہ مؤمنین سے فارج ہونے کی وعید: وذرواما بقى مى الدبلواك كنتم مؤمنين \_

يرالسيه ي مي ميسيد دوسر محمقام يراد شاد فرمايا :

واطبعواالله ورسولدان كستهم عمومنين (١:١)

فاللهاحق ال تخشوع ال كستم مؤمنين ( 9 : ١١٠)

اس وعیدکاخلاصد بہ ہے کہا گرتم مؤمن ہوتوا پیان کا تقاصٰا پورا کرواوراس جب بازآجا و ورنرتمار سے دعوای ایمان کا کھ اعتبار نہیں۔

ا ور دوسری وعیدسود نرجیوٹر نے کی صورت میں الٹراورا سکے دسول صلی الٹرعلیہ سلم سے اعلان جنگ ہے، پرسود خوروں کے ہے سنب سے بڑی اور آخری تنبیہ ہے کہ اس جم سے با زآجا و ورنه الشرا وردسول صلى الشرعليه وسلم كى طوف سع اعلان جنگسن بو-

حضرت ابن عباس رصى السرتعالى عنها فراتے بي :

دد قیامت کے روزسود نورسے کہا مائے گا ہتھیاربند ہوکر حبال کے لئے آما دہ بوما ، كيرسيآيت تلاوت فرماني نفاك لعرتفعلوا " (ابن كثيرضي جاوغيرة)

ادرآب ہی سے منقول سے:

در بوشخص سودخوری سے بازندا کے تو حاکم سسلم پرفرض سے کہ اول اسے توب كى تلقين كرم، اكر باز أجائے تو درست ورنداستى كردن اڑا دے " (حوالہ بالا) سود خوروں برالنٹر کا غضب اور عذاب اتناشد بدسے کہ قرآن کریم میں شرک کے بعد بشارة الظل

سود توری کے سواکسی بڑے سے بڑے گناہ پراعلان جنگ نہیں فرمایا ،

pesturdubooks.wordpression اكركسى سودخورك دل ميں شمد برابر مى فكر آخرت بوتواست بحفيجهو رف كے لئے يدوىد کافی ہے، احادیث مبارکرمیں کبائر کی طویل فہرست ملتی ہے مگرکسی کبیرہ سے کبیرہ جرم پر بھی یہ وعید نہیں سنائی گئی، سود حرف شرعی نقط انظر سے ہی نہیں، معاشی، تمدنی اخلاتی اوران نی بهلوسے کھی ایک سنگین ، بدترین اور مہلک ترین جرم ہے، سود خور در تقیقت آدم خور درندہ سے بلکہ درندہ سے بھی مہلک تر، درندہ بھی اپنے ہم جس درند سے بربہت کم ہاتھ ڈالٹاہے مگرانسانی روپ میں یہ درندہ اپنی ہی برادری کاخون چوس چوسس کر بلتا سے، اسام ابوعبدالله قرطبى دحمدالله تعالى نے

فان لع تفعلوا فأذ نوا بحرب من الله ورسوله

ك ذيل مين نقل كياب كدايت فس امام مالك بن انس رحم الترتعالي كي خدمت بي آيا ا ورعرض كيا: «میں نے شراب کا ایک ایسارسیااورن میں حور تحص دیکھا جوچاندکو برطنے

کی کوشش کر رہا تھا ، اس پرمیں نے کہا :

"اگرانسان کے پیط میں شراب سے بھی بدتر کوئی چیز اُنزنے والی ہوتومسیسری

سوى كوطلاق "

آب نے فرمایا:

الهي اوت جاؤ كرمين تهار مصمئلمين غوركرلون "

وہ دوسر سے دن آیا توبھی فسرمایا :

دد الجي لوط جا وكمين تمهار المسئلمين غوركريول "

وہ تیسرے دن آیا توفسرمایا : «تہاری بیوی کوطلاق بڑگئ، اس لئے کرمیں نے کتاب السراورسنت رسول الشرصلى الشرعلىيدوسكم مين انتهائ غواد تدبركيا مكرسود سع بدنزكوئي جزر نظرہ آئی، اس لئے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہے "

د الجامع لاحكام القرآن صير سي جس)

ه ١٦ يُايِيّاالّذين أمنوالا تأكلوا الربيول اضعافا مضاعفة واتفّوا الله لعسكم تفلحون واتقوا النارالتي اعدت للكافرين ٥ (٣: ١٣١)

مشارة للظلى \_\_\_\_\_\_ 10

" ا ہے ایمان والو اِسود مت کھاؤ کئی حصے زائد ادر اللہ تعالی سے ڈروا میں کتم کامیاب ہو، اور اس آگ سے بچوجو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے " یہای آیت میں تعویٰ کی تلقین کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کا خوف کھا کرسود خوری سے باذا جا، ذ مانهٔ جا بلیت میں عام دسنور تھاکہ مہاجن ایک متعین میعاد باندھ کرسود پر قرض دیتے تھے، میعاد گزر نے پرجب قرصندارا دارقرض کی سکت نریانا تو مهاجن سود کی مقدار برها کر آگے کے لئے مزیدمہات دیدیا، دوسری میعادا نے بریمی جب قرضدارادانه کریایا توسود اور برهادیاجاتا، اس طرح وقت گزر نے کے ساتھ بیسود دوجیند در دوچیند ہوجانا، آیت بالا میں مسلمانوں کو ڈرا باکیا کہ اس انسانیت کش حرکت سے دور رہی -

> اضعافا مضاعفة كابيمطلب نهين كرسود حرف اسى صورت مين حرام سي جب وه دوچنددر دوچند مو، به قیداخترازی نهیں بلکروا تعی ہے، تعنی زمانہ جا بلبت بیں سود لینے دینے کاجوغیران فی طریقہ جاری تھا اس کی مندست ہے، ورینسودکی تمام صور تو کا حرام ہوناا وہر کی آیات میں گزرجیکا۔

> نیزسودخوری کی جسے لت برجائے وہ انجام کاداس مرض جا ہلیت میں عبدلاہوکر رہےگا یعنی سود کا تھوڑا سامال ہے کر آ گے سود پر جلائے گا، پھراس سود کوسود پرد سے گا توب برصة برصة آخراصعافامضاعفة بى برجائكا-

> بلكجب سودخور كااصل سرمايه برسنؤر محفوظ سے اور وہ مهلت يرسود وصول كرتا جار ہا ہے تو کچھ وقت گزر نے بریسوداصل سرمایہ سے بڑھ جا نے گا اور بڑھتا ہی حیلا جائے گا، اسی طرح ہرسود بال کاراضعافا مضاعفہ بن کررستا ہے، گویا سود کا ایک ر دبیر بھی جان کار وگ ہے۔

> اس مقام پر بھی پہلی آیت کی طرح عذاب جہنم کی وعیدسنانی گئی ہے اور سے کریہ آگ در صیفت کفار کے لئے تیار کی گئی ہے ، گو یاسود خور کا ٹھ کانا کفار کے ساتھ بتایا گیا ۔ امام قرطبی رحمداللر تعالی نے اس مقام پربرشی دل ہلادینے والی بات تحریر فرمائی ہے

«أس وعيد كااصل مصداق وه كفاري جور باكومياح سمجه كروصول كرتيبي لیکن بعض مفسرین نے یوں تفسیر فرمائی ہے کہاس برترین گناہ سے بچوجوانی مکار بشارة لنظلى

besturdubooks.wordpr سلب ایان کاسبب بن کرتھیں ہمیشہ کے لئے جہنم کا ایندھن بنا دمگا، بہترے کیا کرا سے ہیں جن کی خوہرت سے مرتبے دقت انسان کا ایمان سلب بوجاتا ہی جن میں والدین کی نافر مانی ، رشتہ دار دن سقطع تعلق ،سو دخوری ،امانت میں خیانت اور السر کے بندوں بڑھلم قابل ذکر ہی ؟

(الحامع لاحكام القرآن متنظيم) یہ چھ آیات حرمت رہا پرنصوص قطعیہ ہیں ، ان کے علا وہ اور معی کئی آیات حرمت

ربا يرصراحة بااشارة دال بي مثلاً: ولاتأكلوا اموالكم ببينكم بالباطل الأية (٢: ١٨٨)

يا يهاالذين امنوا لا تأكلوا اموالكربيكربالباطل الأية ( ٢٠: ٢٩)

واخذهم الربوا وقد تهواعند الأيتر (٢٠: ١٢١)

سمُّعون للكذب المُّلون للسَّحت الأبية (٥: ٢٢)

وما أنتيم من ربالير يوافى اموال النّاس فلا يربواعند الله الأية (٣٩:٣٠) ہم اختصار كے بين نظران كى تشريح بى جانے كى بجائے آگے احادیث دليح كرتے ہى.

(حاديث:

() عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه عن المنبي صلى الله عليه وسلم ف ال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يارسول الله وماهن ؟

قال الشرك بالله والسحووقتل النفس التي حرم الله الآيا لحن وأكل لريوا واكل مال اليتيم والتولى يوم النحف وقن ف المحصنات المؤمنات الغافلات-

(صحیح میدادی میداری میداری

واللفظ للبخاري -

دد بنی اکرم صلی السّرعليه لم في ارشاد فرمايا: "سات مہلک گنا ہوں سے بچو" صحابة كرام رصى السرتعالى عنهم في عرض كيا: "مارسول الله إ وه كون سے بي"؟ كي الشرعاب وسلم فارشاد فرمايا:

بشارة للظل

باب الربا والقياد Oprolopies والقياد Opesturdubooks باب الربا والقياد Opesturdubooks المام المام المام المام الم "التُّرتعاليُّ كي ذات يا صفات مين كسي كوشريك تهرانا، جاد وكرنا، اوراكس جان كوناحق فتل كرناجس كاقتل التدنعاني نعطرام قرار ديا مكرحب كزطورير ( بحكم سرويت ) اسود كھانا ، يتيم كامال كھانا ، الله كے تشمنوں سے كھمسان كى جنگ میں بیٹھ پھیرکر بھاگنا اور یاک دامن مےخبرمؤمنہ بیبیوں پرتہمت رگانا "

(٢) عن سمرة بي جندب رضى الله تعالى عند قال النبي صلى الله عليدوسلم: وأبيت الليلة نجلي اتبانى فاخوجانى الحارض مقدسة فانطلقناحتى التيناعلى غرمن دم فيدرجل قائم وعلى وسطالنص وفى رواية على شطالنهم رحيل بين يديد جارة فاقتبل الرجل الذى في النهل فاذا الادالرجل ان يخرج رهى الرحب عجرفي فيدفرد وحيث كان فجعل كلماجاءليخوج رهى في فيد بحجرفارجع كما كان فقلت من هذا فقال الذى رأبيت في النهر أكل الرنوا (صحبيح بخارى صف او صد ١٠٢٨ و مديم اج ٢ وغيرها من مواضع عديدة )

دد نبى اكرم صلى الشرعلية ولم في ارشاد فرمايا : رات مين فيخواب ديكهاكم دوآدى میرے یاس آئے اور مجھے ایک پاکیزہ سرزمین کی طرف نے گئے ،ہم چلتے رہے حتی کہ خون کی ایک نہریر پہنچے حس میں ایا۔ آدمی کھڑا تھا اور نہر کے کنار سے ایک اورآدمی کھڑا تھا جس کے سامنے یتھ پرطے تھے، جوشخص نہر کے اندر تفااس نے چدن شروع کیا جب اس نے نہرسے نکلنا چا با توکنار سے پر کھڑے شخص نے ستھرما رکر اسے اس کی پہلی جگہ کی طرف لوٹا دیا ، اسی طرح وہ جب بھی نکلنے کی کوشش کرتا ہا سکے مندیر پھر مارکراس کی پہلی جگد کی طرف لوطا دیتا، میں نے دریافت کیاکہ یہ کون سے ؟اس نے کہا، نہر کے اندر کاسخص جبس ہے سنگ باری ہورہی ہے) سود تورہے ؟

(m) عن جا بريضى الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الرياوموكله وكانته وشاهل به وقالهم سواء (صحيح مسلم صرح ٢)

ومثلة بي مسعود رضي الله تعالى عنه (سنى إلى داؤد صكراج ٢٠ بحامع التوفى ع ٢٢٠) دد رسول النیصلی التیرعلبه و لم نے سود کھانے والے ، سود کھلانے والے ، سود کی تحریر كيهن والعاورسوديركواه بنن والول يرلعنت بجيجى اورفسرما بالدسب كئناه مين بشارة لنظئ

الركاشريسين "

pesturdubooks.wordpressing (م) عن ابي صريرة رضى الله تعالى عند قال قال رسول الله صلى الله عليد وسلم: اربعة حق على اللهاك لايدخلم الجنة ولاين يقهم نعيها مدمن الحنى وأكل الربا وأكل مال البيتيم بغيرحق والعاق لوالديه (الستدرك مسرح)

قال المحاكور ممالله تعالى: هذا حديث صحيح الاسناد ولي يخرجاه وقد اتفقاعلى ختيم، وقال الذهبي رحمد الله تعالى: قلت ابراهيم قال النسائي منزوك -

"رسول الشرصلي الشرعلية وسلم في ارشاد فرمايا : جارشخصول كم متعلق الشرتعالي الدرسول الشرعلية الشرتعالي نے اپنے ذمر سے لیا ہے کہ انھیں جنت میں داخل نذکریں گے اور ناس کی عمیں مکھائی گے:

ا شراب كارسيا ٢ سود فور ١٠ ناحق يتيم كامال أواني والا ١٠ والدين كانا فرمان-

(a) عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عندعن المنبى صلى الله عليه وسلوف ال : الربيا فلافتة وسيعوي بابا السمها مثل ان بنكح الرجل امه وان اربي الرب عوض الرجيل المسلم (المستدرا وصعبح على شرط الله تعالى هذا حديث صحبح على شرط ألينين ولمر يخرجاه وإقراه الذهبى وحمدالله تعالى -

« نبی اکرم صلی الله علیه و لم ف ارشاد فرمایا : سود مین تهترگذاه بین جن مین اونی ترین گناہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنی مال سے بدکاری کر ہے، اور بدترین سود کسی مسلمان کی آبرودیزی ہے "

(٧) عن عطاء المخولسالي ان عبد الله بن سلام رضى الله تعالى عندقال : الربا اتثنان وسبعون حويااصغرها حوباكن اتى امه فى الاسلام ودرهم من الوبااشد من بضع وثلاثين ذنية، قال: ويأذن الله بالقيام للبروالفاجربي مالقيامة الا لأكل الربا فاندلا يقوم الآكما يقوم الذى متخبطر الشيطان من المس ومصنف عبد الزلَّا ملاع جراء شعب الإيمان للبيه في صلاح م ، الدرالمنتور مثلا عجر)

قال الهيشى وعمرالله تعالى: وعطاء الخواساني لم يسمع من ابن سلام (مجمع الزوائل مكاليم) دد حضرت عبداللترين سلام رضى الطرتعالى عنه في فرمايا: سودمين بهنر كناه بي جني ادنی گناہ یہ سے کہ کوئی شخص حالت اسلام میں اپنی ماں سے بدکاری کرسے ، اور

بالربا والقريح والمال pesturdubooks.wordpr سود کاایے درہم تینتیں بارز ناکرنے سے زیادہ براہے، مزیرآیئے فرمایا: التدتعالى قيامت كے روز سرنىك وىدكوسىد ھےطور كھرا ہونے كافكم فرمائيرى سوائے سود خور کے، کہ وہ نہیں کھرا ابو گامگرجس طرح کھرط ابوتا ہے ایا تسخص حب كوشيطان خبطى بنا دسيسيط كرا

(٤) عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال قال دسول الله صلى الله عليه وسلوز ص اعان ظالما بياطل ليد حض بباطله حقافقد برئ من ذمه الله عزوجل وذمة دسولهصلى اللهمعليه وسلعرومن آكل درهامن ديبا فهومينيل ثلاث وثنلاتين زنية ومن نبت لحمد من سحت فالنار اولى به (المعجم الصغير للطبراني مكراج)

والأوسط، شعب الإيمان للبيهقي صصح جمع الزواعل صالح م)

: قال المهيثى رحمه الله تعالى : فيه (اى فى اسنا دا بطبوانى) سعيدابى رحمة وهوصنعيف ـ « رسول اكرم صلى الشرعليه وسلم في ارشا وفرمايا : حس في ناج الزطور بركسطالم كى اعانت كى تاكد كسى كاحق ديا لے تو وہ الله تعالىٰ اور اسكے رسول صلى الله عليهم کی ذمدداری سے نکل کیا ، نینی دونوں اس سے بیزاد و بری ہیں ،اورس تصور کاایک درسم کھایا تو برسینتیں بارزنا کے نرابرسے ،اورص کاگوشت بوست حام ال سے پیدا ہوا تو وہ جہنم میں جانے کا زیادہ حقدار ہے "

 عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة بضى الله تعالى عنها قبال فسال وسول اللهُ صلى الله عليه وسلم: درهم دما يأكله الرجل وهويعيلم الشد من ستنزو تلاتين زنية (مسند احد صوايح ١٥ عجمع الزواعد معلاج)

قال الهيشى وحمدالله تعالى: والعلم والطبراني في لكبيطلاوسط ورحيال حلى بحالي معيم ددرسول اكرم صلى الشرعلب وسلم نعارشاد فرمايا سود كاايك دريم جيع كوئي جانية ہو ہے استعمال کر سے چیتیس زناسے بدترہے ؟

(9) عن عبدالله بي مسعود رضى الله عندعي النبي صلى الله عليه وسلم فال ما ظهر فى قوم الزينا والوب الرّ احلوا بانفسهم عقاب الله (صند إلى بعلى ميك) عجمع الزواعل صالح

قال الهيشى رحمدالله تعالى: دواه ابويعلى واسنادى جيّن -يشارة للظيٰ \_

وقال المنذري وحمد الله تعالى: رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد

## (الترغيب والتزهيب منصبح)

ونبى اكرم صلى الترعليه وللم في ارشاد فرمايا : جس توم مين زنا وربا كاظهور بهوا اس قوم في يقينًا الله تعالى كاعداب ايني جانون يرا تادلياك

(١٠) عن ابي هريرة وضى الله تعالى عند قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة اسرى بى لما انتهينا الى السماء السابعة فنظرت نوق قال عفان فوقى ف اذاانا برعد وبرق وصواعق قال فانتيت على قوم بطونهم كابسيوت فيها الحييات ترى من خارج بطونهم قلت من هؤلاء بإجبريل ؟ قال هولاء اكلة الريا الحديث رمسند احد ملاهاجه سنن ابن ماجة صيدا ، عجمع الزوائل صيد جم، تفسيرابن كتابر مسيم جرا)

قال الهيشي رحم الله تعالى: وفيدعلي بن زيد وفيد كلاهروالغالب عليد الضعف -درسول الترصلي الشرعلم بالشار فرمايا: شب معراج مين جب مم ساتوي أسمان يرمينهم تومين في اويري طون نظرا مقاكر دسجها تواجانك مرج بجلي اوركرك محسوس کی ، آیسلی الله علیه و الم نے فرمایا : ایک ایسی قوم پرمیرا گزر ہواجن کے بریا الیسے تھے جیسے ( براے بڑے) مکان ہوں اجن میں سانب ( بھر سے ہوئے) تھے،جو بیٹوں سے باہر دصاف طورین نظر آرہے تھے،میں نے بوچھا جريل ! يه كون لوك بي ؟ المحول في تبايا : كه يدسو دخوريي "

(11) قال صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: الآكل شيء من اموالج اهلية تحت قدامى موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وان اول دم اضع من دما شادم ابن رسعيذبن الحادث كان مستوضعا فى بنى سعى فقتلته هذيل، وريا الجاهلية موضوعة وإقل ديااضع دبإنا دياعباس بن عبد المطلب فاندموضوع كلرالحد بيث (صحیح مسلم صعیم ج۱، مسنداحد صنم ج۱۲ وغیرهما)

«كيصلى الته عليه وسلم فع مجة الوداع كے طوبل خطبه ميں ارشاد فسرمايا: سن او ! زمان ما جاہلیت کی تمام رسمیں میرسے قدموں تعے رونددی گئیں اورزمان جاہدیت کے خون (بینی ال کے قصاص و دیت) ختم کردیئے گئے، سب سے پہلافتل جسے میں معاف کرتا ہوں وہ اپنے فاندان میں سے رسعیرب

pesturdubooks.wordpasses.cor مادث كاقتل عع جوقبيله بني سعدمين شيرخوار تص اوراضين قبيله بذيل فيقتل كرديا تقا، اورزمان جابليت كے تمام سود بھى (ياؤں تلے) روندد يئے كئے، اور سب سے پہلاسود جومیں چھورتا ہوں وہ (میرے چھا) عباس بن عبدالمطلب كا سود ہے وہ سب کاسب چھوڑ دیاگیا "

(١٦) وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل نجران : بسم وهير ووحين وفرحيم هذاما كتب عمد النبى رسول الله لنجوان (الى قولد) ولنجوان وحاشيتها جوارالله وذمة محمد النبى على انفسهم وملتهم وارضيهم واموالهم وغائبهم و شاهدهم وعشيرتهم وببعم وان لايغيروامماكا نواعليه ولايغيرحق من حقوقهم ولاملتهم (الى) ومن آكل ريامن ذى قبل فذمتى منه بربيعة (دلائك النبوي للبيهقي مهم ج ٥ ، زاد المعادم عمر جس

" رسول السّرصلي السّرعلية وسلم نے اہل نجران کے لئے يہ تحرير لکھوائی: بسم الله الرجن الرحيم به وه عهد نامه سے جومحدرسول الله نے اہل نجران كيلي لكھوا يا (الی قولد) نجران اوراس کے ملحقات کے لئے اللہ تعالی کی بناہ ادرمحدرسول لله کی طرف سے حفاظت کی ذمہ داری ہے ، ان کی جانوں کے لئے ، ا نکے مذہب کے لئے، ان کی ادامنی واموال اوران کے غائب وحاصر کے لئے اور ان کی برادری اوران کی عبادت کا ہوں کے لئے ، اوراس بات کی ذمہ دادی سے کہ ان کے دین ومذہرب اورحقوق میں سےسی چیزمیں تبدیلی مذلائی جائے گئ اوران ابل ذميس سے جوتنحص سود كھائے گا تواس سے دمذكورہ بالاتمام امورمیں) میں بری دالذمریوں "

اختصار کے پیش نظرا ہی روایات پر اکتفارکیا جاتا ہے ورنہ کتب ا حادیث وتفاسیر میں تقریبًا اتنی ہی روایات مذمت ربا پر مزید ملتی ہیں ۔

## معاشى نقصكانات:

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وعیدوں کے بعدسود خوری کی روحانی اخلاقی اورمعاشی تباه کاریوں پر بھی مختصرسی نظر دال بی جائے ،جن کوریشموں کوسود کی ظاہری جمک دمک نے خیرہ کرر کھا ہے شایدان سطور کو دیکھ کران میں کسی کی چئیم بصیرت وابوا وراسے بشارة للظئ

احس انفتاوي جلد

نظرآ جائے کہ پینقش سانپ اندر سے کس قدر زہرآٹ م اور تباہ کن ہے۔

() اس حقیقت سے سسی کواختلاف نہیں کہ سود کی بنیاد خود غرضی، مفاد پرستی اور زرطلبی ير ہے، اس ميں چندگنتی كے مهاجن ساہوكا راور بينكار بنی نوع آدم كاخون چوں چوس کریلتے ہیں، کوئی بائے کہ حس نظام کا منتہائے مقصود معدود سے چندافراد کامفاد ہو، مفاد می ایسا جو بوری ملت کی معاشی موت سے وابستہو، اس نظام میں انسانیت کی فلاح وہبود کہاں سے آ سے گی ۔

besturdubooks.wo

اگراس نظام سے وابستہ افراد میں ایٹار دسخادت ادر شرافت دانسانیت کاجوهسر مرط كربا لكل نابود موجا ئے بلكراس نظام كے تحت يروان ير صف والا بورا مع كشره بى خودغرضى، دنیاطلبی اور آخرت سے بیزادی کامثال معاسرہ ہوتو بیمل تعجب بنیں ع ىنى رويدا زىخىم بدبار نىيك

(۲) انسانی فطرت اورا صول معاش کا تقاصایه بے که کا رو بار معاش میں سفریک تمام افراداس کے نفع دصررمیں بھی بیساں شربیب رہیں ، منافع ہوں توسب کے لئے،اورخسارہ ہوتب مجی سب کے سر۔

مكرسود خوروں كا قانون اس فطرى اصول سے الگ تھلگ اورسب سے نرالاسے كه وه سرواية قرض د بي كراندان و دوريان سے بے نياز گھرمين بيبط جاتے ہي،ابكاروبا میں نقصان ہوتو یہ پورا نقصان فقطان عاملین کے کھاتے میں آئے گاجوا سے جسم وحان کی تمام صلاحیتیں اس پر کھیا تے رہے ، اور منافع ہوں توان میں اولین حصتہ سودخوروں - 6276

غرض كاروبارمين بحيت بوياسراسرفساره بلكهاصل سرمايدسي دوب جائے اوربيجار قرضدادوں کی کری کرائی سب خاکمیں مل جائے محران کے ساہوکاروں کوان باتوں کاکوئی خرخشد نهیں ، انھیں برتیبت سودکی لگی بندھی رقم گھر بنیطے ملتی رسنی چاسئے ، کیا کہنا س قساو*ت وشقاوت ک*ے ۔

ا طمع دلالج اور و و غرضی چونکه سود خوروں کے دیگ ور لیسے میں رح سب واتی ہے اس لنے وہ سرمایہ صرف انہی نوگوں کو دینالیسند کرتے ہیں جن سے سودزیادہ سے زیادہ ملنى كأمس دمو ، كسى مسكين اودمفلوك الحال انسان كو قرض حسن توكياكم مشرح سوديرقرض بشارة لنظي

باب الربا والقسام

besturdubooks.wo

دینا بھی گوادا نہیں کرتے ، خواہ وہ افلاس کے ماد سے ایرٹریاں دکڑر کرم ہی جائے۔
اسی طرح مصالح عامد کے کاموں میں امدا دیا قرض (گو کم سٹرح سودیہ ہی ہو)
دینا بھی ان کے اُصول ند پرستی کے فلاف ہے ، اس سنگدلانہ ذہنیت کے نینج بی سمایہ کا ایک بڑا حصّہ بھی مصارف میں لگنے کی بجائے غیراہم اور غیرطردری کا موں میں لگ جاتا ہے جس سے ایک طوف تو معاشی توازن بجڑا نے لگتا ہے دوسری طوف زیا وہ سے زیادہ سٹری مسود پرقوض لینے والے افراد کو بدلعنت مجبور کرتی ہے کہ جاتزاور ناجا کرمیں تمییز دوار کھے سود پرقوض لینے والے افراد کو بدلعنت مجبور کرتی ہے کہ جاتزاور ناجا کرمیں تمییز دوار کھے انگریہ معالم مکی سطور پر ہوتو سود کی خوافت و شرائیگری پوری طرح عیاں ہوکر سامنے آتی ہے کہ وکئی مسکین ملک سے اگریہ معالم میں بات ہو کہ اس کے مالی عالات اس قابل بھی نہیں ہوتے کہ وہ اصل قسون کی صود م قرض لیت اس کے مالی عالات اس قابل بھی نہیں ہوتے کہ وہ اصل قسون کی قسط اداکر سکے مراس مے ساتھ سال بسال اسے بھادی بھر کم سود کھی اداکر نا پڑتا ہے۔
قسط اداکر سکے مراس کے ساتھ سال بسال اسے بھادی بھر کم سود کھی اداکر نا پڑتا ہے۔
قسط اداکر سکے مراس کے مالی عالات اسے بھادی بھر کم سود کھی اداکر نا پڑتا ہے۔
قسط اداکر سکے مراس کے مالی عال سے کو ما دے سن ہو مداد "

اسے اس مصیب نظیٰ سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں دکھتی سوائے اس کے کہ وہ اپنے عوام پر طرح طرح کے گئی سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں کم توڑ اضافہ کرسے، کرائے بڑھا کے اور سرحرب بروئے کارلاکر اربوں کھر بوں کی بہ رقم عوام کی جیب سے نکالے۔

غرض سودایک ایسی لعنت ہے جوا فرا دوا توام کی معیشت کے لئے غار سکر ادر انسانی اقدار کے لئے سم قاتل ہے۔

بنکوں اور دوسر سے مالی اداروں نک کسی سین ونادار بلکہ متوسط طبقہ کے آدی کی بھی رسائی ممکن نہیں ، سرمایہ داراور بڑے تاجروں سے قرض لے دیکر کار دبار چلاتے ہیں ، انھیں اپنی حیثیت سے دس گنا قرض بھی بآسانی مل جاتا ہے گرکسی سکین اور کم سرمایہ دار کے لئے قرض کی راہیں مسدود ہیں، یہ چند بڑی مجھلیاں قوم کی پوری معیشت پر جھائی رہتی ہیں ۔

اشیار صوف کے نرخ انہی کے رحم وکرم پررہتے ہیں ، جب ان کی مرصی ہیں آئے اشیاد کے نرخ انہی کے رحم وکرم پررہتے ہیں ، جب ان کی مرصی ہیں آئے اشیاد کے نرخ بڑھاکر آسمان مربہ ہو اور جب چاہیں گراکر تحت النزار تارہ لے آئیں اور عوام بیچار سے نکتے رہیں ، مارکٹوں میں آئے دن اس کامشاہد ہو تارہ تا ہے ، اسکار قالنظی سے سے سا

ملكى معيشت براس كاجوا ترميرتا سے وہ محتاج بيان نهين -

باب الرباوالقمار Besturdubooks.wordpress جب دولت مرطف سے سمط کرچیند ہاتھوں میں آجاتی ہے تو بیمغسرور لوگ اپنی دولت کےبل پرسپاندہ طبقہ کے سبم وجان ،عزت وآبروا ورمال ومتاع غرض ہرچیزیر لط جالیتے ہیں، انھیں غلام بناکران کی عزتوں تک سے تھیلتے ہیں،ان کی پونجی نوط کرا نھیں ہے آبر واور مجو کا ننگا کر کے چھوڑ نے میں کوئی کسراٹھانہیں رکھتے، جس بِلكان كا كاشتركار، نيم جان مزدور اور شط پونجيئے سوداگر كويقين بهوكه ميرى دن ، بھر كى محنت ومشقت كا تمره سموچاسا بوكارى أرسى كا اورمير سے بلے جر حسرت وماس کھ باتی ندر ہے گا ، توکیا یہ سوچےمیں وہ حق بجانب نمیں کہ دن بھر کی جان کا ہی سے مجے کیافائدہ ؟ اگریسوخت نصیب جی ہار کر مبتھ جائے، یازندگی سے تنگ آ کرخودکشی كرك، يا" تنگ آمد بجناك آمد" كے مصداق چور ، داكو ، أجيكا ورا تفاق كليرابن مائے تو یہ بات کھ انہونی نہیں بلکھین قرین قیاس ہے -

ابسوچاجائے كەسىكىن اورمتوسط طبق جومعاشى دھانچے كااصل قوام اور معاشرہ کا اکثریتی عنصر ہے ، اس کا جذبہ عمل سرد پڑجانے سے قومی معبشت کس بری طرح متا تر ہوگی ؟ لاکھوں افراد کے افلاس ، مے دور گاری ، ملکی صنعت ، تجارت ، زراعت ودیگر کاروبار زندگی کوکس مدتک مفلوج کرد ہے گی ؟ پیحقیقت

محتاج بيان نهيں۔

غرض اس غرفطری نظام میں اگر فائدہ سے تو صرف چندسا ہو کارسودخوروں كا، انہى كويہ يالتا پوستاا ورآ كے بڑھاتا ہے، باقى تمام عاملين معاش كے لئے يبغيام مرک سے ،ان کی معیشت واقتصاد، عزت وناموس اور اخلاق وروحانیت غضرم چیز کاجنازہ نکال دیتاہے۔

﴿ سودى كاروبارمين بوگون كاايناسريايدنهين بهوتايا نه بوف كے برابر بوتايك جب اس مال برمن جانب الله عن كى افتاد برقى سے اورسودخور بور سے سرماب سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے تو دہ میں میں میں کے قابل نہیں رہتا، ایک بار کرتا ہے تو گرما ہی چلا جاتا ہے، نتیجہ بیکراس کا تواصل سرمایداگر بچھ تھا توصرف دہی گیااور بنک کا دیا ہوا پورا قرض ڈوب گیا ، گوباسود خور کوجب تک نفع ملتا رہا تو وہ ، پنی جیب مجھرتا رہا جب خسارہ ہواتو بشارة للظي

104

احسن الفتاوي جلدك

وه كل كاكل يا اس كا اكثر حضد قوم كيسر آريا -

تلك اذًا قسمة ضيرى

یہ سود کے نقصانات اوراس کی تباہ کاریوں کا ایک سمرسری جائزہ تھا، تفصیل کا بیہ موقع نہیں ۔ان معاشی اوراخلاتی نقصانات کومدنظر رکھتے ہوئے قرآن وحدیث کی وعیدو کامطالعہ کیاجائے توبہ بات کچھ محل تعجب نہیں رہتی کہ تمام کبیرہ گناہوں کی بنسبت اسی ایک گئاہ پر اتنی سخت وعیدی کیوں سنائی گئیں ؟

دىكھو مجھے جو ديده عبرت كاه بو:

یضمون نامکل رہے گا اگرسود خوروں کے عبرت آ موزانجام کے چند وا قعات درج کر کے ارمث دالہی :

يمحق الله الرّياط .....

كى صداقت برمند بولتى شهادين نديش كى جائي -

درج ذیل دوولقے ایک تفر راوی نے بندہ سے بیان کئے دونوں واقعے اس کے سامنے گز رہے ہیں۔

ا شہر .... کامشہ ورترین ذرگرجس کی ان گذت دولت اور وسیع شہرت کے ناتے بور سے شہر بردھاک بیٹے کھی کھی ، بیچے بیچے کی ذبان پراس کا نام تھا، اس نے شہر کے ہند و ذرگر وں سے سودی لین دین شروع کیا تو بیکخت اس کی دولت وشہرت کو بھی گہن گئن شروع ہوگیا ، اس کی نرسینہ اولا دنہ تھی ، صرف دولو کیاں تھیں ، دونوں کی شادیاں کیں ، بڑا داما دبے دین ، جواری اور اوبائس قسم کا الڑکا نکلا ، جو ئے، تاش ادر شراب و شباب میں اس کی دولت لٹا تا رہا ، ہم خرش ایک روز نشے میں دھت ریل کے نیچے آکر شکر شے میں اس کی دولت دوسرسے داما دیے ہاتھ لگ گئی ، سیٹھ صاحب جب تہی دست شکر میں ہوگئے تو دونوں مکان بیچ کر شہر سے سیکڑ وں میل دور ایک مگہ جا پڑ سے اور وہیں حست کی موت مرکئے ، ایک وقت تھا کہ بورسے شہر میں ان کا طوطی بولتا تھا مگر اب نام دنشان مرح کے ، ایک وقت تھا کہ بورسے شہر میں ان کا طوطی بولتا تھا مگر اب نام دنشان مرح کا ۔

besturdubooks.wordpress.com تھی ، کم وبیش بائیس تیئیں کارسگر بیطے مصروب کار تھے، اورطویل رات جا گئے کے سبب سب ی آنکھیں سرخ ہور ہی تھیں ،اسے بھی سودی کار دیاری لت پڑی جس کی فوست سے ساری دولت گنواکر کوڑی کوڑی کا محتاج ہوگیا، پوری جائیدا داسی لعنت کی نظر ہوگئی،ساٹھ بینسٹھ لاکھ کی کوٹٹی قرضو اہوں کے دباؤمیں آکر اونے یونے دامون تیج دی ۔ اسی طرح لاکھوں رو پے کی قیمتی اراضی اور دوکان مجی نیلام پرچر هگئي ، جب پوری جائیدا دے میں قرض بورا نہوا تو تنگ الكرخودكشي كي مفان كى، جب بار باركى يہ كوشش مجى ناكام كئى تو قرضخوا ہوں كے خوف سے روبوش ہوگيا اوراس خوف سے مارد بجیوں کی شادی تک میں شرکت نہ کی ، اب بیرون ملکسی جگہ سیاسی بناہ ہے کر زندگی کے ایام یورے کررہا ہے۔ اس کا بھی کسی وقت پور سے شہر میں ڈنکا تھا مگراب! ع

معرتے ہیں میرخوارکوئی بوجھت نہیں ایک دوست نے بندہ کو اپنی درد بھری کہانی سنائی: وفلاں بیویاری نے علا قےمیں آکرادھار مال خسر بدا، میں نے قدیم تعلق اور اس کی دیانتداری کی شہرت کے سبب ضمانت اعطالی ، قرض کی میعاد گرزگئ مگروہ نہ آیا، طویل انتظار کے بعداس کے گھر لاہور پہنچا تو بیتہ چلاکہ وہ دبوالیہ موجيكا،اس لئے قرضنوا بوں سے چھپ كركراجى جلاكيا اوركسى جگدمنت مزدورى كرر باہے، ميں كراجي بينجياتو مجھ سے مزيد مہلت طلب كى اورطفل تسلياں دیکر مجھے رخصت کر دیا ، اسخر انتظار کر کر کے دوبارہ کراچی بہنجا تومعلوم ہوالاہو چلا گیا ہے،میں لاہور پہنچاتو وہاں سے بھی غائب۔ قصد کو تاہ ایک لاکھ سے کھے زائد قرضنوا ہوں کی رقم سے سرآ پڑی جومیں نے چارونا چاراین گرہ سے اوا کروی " اس وقت بھی بہب میسطورز بڑے۔ برہین وہ اسس کے تعاقب میں کراچی گیا ہوا

يدكهاني سن كرنبده كادل بعرايا اوراسي جهايا: الله كے بندے! مالى معاملات ميں بہت سوچ بجار سے كام لياجا تا يكھيں باب الرباؤالقيار

besturdubooks.

اتنا بھی معلوم نہیں کہ اس زمانہ میں کسی کی ذمّہ داری اٹھاناآپ اپنے پاؤں برکلہاڑی چلانے کی جماقت سے 2

وه يولا :

"اس سے میری سی سال سے مشناسانی ہے ، بیلے بھی میں ای ضمانت دیتار ہا گاڑے تک اس نے وعدہ خلافی نہ کی تھی ؟

بندہ نے مجی اس بیوباری کی شہرت سن رکھی تھی۔

یہ باتیں سن کرمز بیجیرت ہوئی کہ اسے عرصہ بعداس پر بیکسی افت دیڑی، آخرا مک دوسری ملاقات کے دوران اسی دوست نے بتایا :

" اس کے گھر جاکر حالات کے متبع سے معلوم ہوا کہ ظالم نے اس بارسود بر

رقم مے كركاروبار سروع كيا تھا "

ا تاج کمینی کا انجام سب کومعلوم ہے۔

بهیمیت کی انتهار:

سودخورمال وزرکی محبت میں ایس مخبوط اور با وُلا ہوجاتا ہے کہ اسے کسی انسان کی جان ومال یاعزتِ نفس کا پاس نہیں رہتا ، اسے کوئی چیزعزیز ہے تو وہ اپنی غرض اور اپنامفاد ہے خواہ کسی قیمت پر ہی حاصل ہو یسودخور کی بہیمیت کا اندازہ درج ذیل واقعات سے رگایا جاسکتا ہے :

ایک مسکین خص نے ساہوکار سے پانچ ہزار رو پے لئے مگرا فلاس کے سبب ادائی ند کرسکا، ساہوکار نے ایک توسود پرسود لگان شروع کردیا، دو مرسے سے بیوی ادائی ند کرسکا، ساکر بیگارلینا شروع کردی،" بیک کرشمہ دد کار"

اخرع صدر دراز كے بعد ساتھ مزادرو بے ديراسكے بنج ستم سے رہائ پائ -

ایک میکین نے ساہوکار سے سی وقتی حزورت کے تحت چندرو پے لئے ہور ہے جو بر مستے کئی میں پیشا کر بورے کھے۔ وانے چوط مستے کئی مسلمین کو چینگل میں پیشا کر بورے کھے۔ وانے سمیت غلام بنالیا، دن بھر برگار لینے کے بعد رات کومردوں کو بیٹریاں رگادیا، آخر آزادی کی صورت یہ نکلی کہ ساہوکار نے اپنے ایک قرضی والے کے باتھ اسے بالی میں فروخت کردیا، اس نے بی قرض وصول کر کے اسے آزادی دی ۔

بشارة للظئ \_\_\_\_\_\_ ۲۸

احسن الفتا وي جلد

كيريس، مولانا ايك حكه لكيفيين :

besturdubooks.wordpress,com ایک خص نے یا می ہزار قرض لئے اور جودہ ہزار رویے دیکر خلاصی یائی۔ يرتينون واقعات ايك بزرگ عالم دين في بنده كوبتا سے اور فرسايا: مدسود کی معنت اوروال سے تیاہ ہونے والے یہ لوگ ابھی زندہ ہیں " ان کے نام اوریتے بھی دیئے۔

(م) امام العصرحصرت مولانا محدانورشاه صاحب تشميري قدس سرة في المهاويين جمعیة علما رمند کے سالانہ اجلاس منعقدہ یا ورکی صدارت فرمائی اوراس کے لئے ایک معركة الأدار تاريخي خطب تحدير فرماياء اس خطب صدارت ميس اطهائيس عنوانات ك تحت بهندى مسلانوں كو دربيش مسائل كانذكره اور برمسئله كاشرىعيت كى روشنى بين بہترین حل بیش کیا گیاہے ، اس خطبہ کے اہم اقتباسات حضرت کے سوانخ نگارا ورفرزند ارجمند مولانا انظرشاه صاحب نے حصرت کی سوانے حیات نقش دوام "میں پیش

سماحب خطب نے ان مہلک دسوم پرطوبل خامہ فرسائی کے بعدا سس سودی كاروبار برخاص توجه فرمائ جس سيمسلمانون كى اقتصادى حالت نباه وبرماد بهوكرده ككى جيساكه سطور بالامين كزراء بيسودى قرض بالعموم شادى بياه موت وبیدائش کی غلط رسوم کی ادائیگی کے لئے لئے جا تے اوراس طرح عرممرك ليايك بے در مان مصيبت كوخريدلياجاتا ، اسلام ميں جن چند گناہوں کوکبائرمیں شارکیا ہے اورجن کی سنزادخول جہنم کے سوااور کچھ نسیں ان میں سودی کا روبارہے "

برمال حضرت شاه صاحب نے صورت حال کی تباہی دبربادی پر توجیلاتے بو سے ارشاد فرمایا:

مدسود کی مثال جذام کے مرض جدیں ہے جو بڑھتا ہی جانا ہے اور کم نہیں ہونے یامًا ، حسب تواعد شرعبه محدره ملی الترعاری مسود ایک لعنت سے جو دیسے والمے، پینے واسے، کھانے والے، کھلانے والے، اس پرگواہ بننے والے اور اس کی تحریر لکھنے والے پرمساو تی شیم ہوتی ہے ، یہ دنیا میں روحانی ، اخسلاقی مذام سے اور آخرت میں جہنم کاموحب سے "

باب الرباط القمار

besturdubooks

بلکه صاحب خطب نے بعض اسلامی ریاستوں کی تباہی کاسبب نصاری سے بھاری ہے ہوں کی تباہی کاسبب نصاری سے بھاری ہوں ہواری ہواری

مولانا لكصفيين:

"سگرافسوس که امت محمدیہ ہی کے معاند طبقہ نے اپنے پیغبرطبیل کی حکم عدولی کواس شعبہ میں بھی ترک نہیں کیا، ایک ملک سے" مجا بدین" کا طبقہ سروں پر فاص پیچڑی ، جسم پرنقش و نگار و کشیدہ کاری سے مزین واسکٹیں اورکئی گزفاص پیچڑی ، جسم پرنقش و نگار و کشیدہ کاری سے مزین واسکٹیں اورکئی گز کی شلوار بیہنے ہوئے ہاتھ میں سونظ د بائے ہوئے ہندوستان میں داخل ہو کئی اور یہاں سو دی قرصفے دینا اور بقہران قرضوں کی صوبیابی کے جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے رگا " ( عدیس بڑھ چڑھ کر

ماشيرس لكهية بي :

العند المار المراح المار الما

31 / 40

بشارة للظلى

بالربا والقماع والماع والماع

والے بھی تھے ، موصوف بھی اسی گروہ سے تعلق رکھتے تھے جوسو دخوری کؤسلمانوں
کے لئے سود مند سمجھتا ، اس نیت سے کہ حضرت شاہ صاحب سے کوئی جواز
ماصل کربیا جائے سوال کیا توحض نے ڈیڑھ دو کھنٹہ سود کی حرمت آکس کی
ہلاکت وبلاا نگریوں پرسیر حاصل گفت گو کی جوظفر علی خال کے مقصد کے بالکل
خلاف پڑی ، وہ بھی جہاں دیدہ تھے اسلوب بدل کر بھرسوال کیا توشاہ صاب
نے اپنے مخصوص انداز ہیں فرمایا :

" بھانی اہم مسئلہ کشف کر چکے ، ابٹس کوجہنم میں جانا ہوچلاجا سے سیکن ہماری گردنوں کویل نہ بنا گئے "

یہ مختصر حملہ سود کی ان مصر توں پر خوب بھیلا ہوا سے جس کا سلسلہ دنیا کے دول سے چل کر جہنم تک دراز ہے -

علامه رئت بدرضا في " ولمناكر مين ايك عبرت انكيز واقعه سود من تعلق آيات

كے تحت اليف مشہور وطن مصر" كاحشم ديدلكها ہے:

" ایک زاہد ویاکباز مصری متمول اپنی دولت سے غریبوں کی بھرپور مدد کرتے،
کوئی قرص لیتا تو بے تکلف رقم دیتے، جس کی ندکوئی تحریر ہوتی اور مذکتا بت،
مقرومن خود ہی توجہ دلاتا کہ اطمینان کے لئے کچھ لکھ لیجئے، اس پران کا جواب

یہ ہمیں اور کے تو تمہاراا حسان ، نہیں دو کے توخدائے تعالیٰ جسن الجزار عنایت فرائے تعالیٰ جسن الجزار عنایت فرائیں گئے ہم حال میں تونفع میں ہوں ، پھر تحریر لکھ کرا پیٹے تواہو اجر کو کیوں کم کروں "؟

طلات ومزارج نے دم خ بلٹا تو سی صاحب تیمتی سے سود لینے مگے اور میمر وہ دقت آیاکہ اپنے بسطے کو سی دقم دی توسود ہی پر دی ۔

ہمارے اس ہندوستان میں مہاجی استبداد اور سودی کا روبار نے لاکھول نسانوں کوجس طرح تباہ کیا اس کی ایک مختصر تقصیل یہ ہے کہ یوبی کے شہور شہر گورکھیوں میں ایک صاحب نے مہاجی سے دس ہزاد رفیے سود پر لئے ، چارسال کے عرصہ میں بچاس ہزاد محد سود اداکر نے کے با دجود زراصل کی ادائیگ

بشارة النظى \_\_\_\_\_ اس

پدستور قائم ہے۔

باب الربا والقيار pesturdubooks wordp شهر كيا" ميں ايك اسكول كے شيح نے بندرہ برس بہلے پانچ سورو ب سود پر لئے، ما باندمسلسل ا دائیگی کے باوجودجبکہ وہ اصل رقم سے بہتر كنى دقم بعين چھتيس مزار رويے دي جيكا ہے، بيكن پھر بھي اصل رقم كى ادائيگى مىنوز نهيى بيوسكى -

> کان پور اورصنعتی شہروں میں فیکٹری کے ملازم جو بہاجنوں کی گرفت میں مبتلاہی ان کا تناسب سترفیصدی ہے،ان کی تنخواہیں بہاجن وصول کرتے ہی اوران غربيب مزدورون كوايك كورى يجي مشامره سينهين ملتى -

> جوبربريت بهيميت اور درندگى سودخورمين بدا بوتى إسكانازه الميه "جاساله" مين اس طرح بيش آياكه حال بي مين اس شهركي كوئله كي كان میں سیکڑوں مزدور مانی بھرمانے کی وجہ سے غرق ہو گئے، حکومت نے بطور امدا درقم دی جسے بالا بالاہی مہاجنوں نے وصول کربیا اوربیما ندگان کوانسانو کی موت کےساتھ اس امدا دکوسی بطورحسرت دیکھنا پڑا جوحکومت نے پیش کی تھی۔

> ان جبندواقعات سےمعلوم جو گاکه اسلام کی نظراس مہاجنی نظام کی بلاکت انگیزیوں پرکس قدر دقیق و دوررس تفی کراس نے اسلامی معاشرہ میں سود کے لئے كوئى خفى جلى كنحائش باقى نهيں جھوڑى -

> مظلوم طبقہ کی آہ و بکار پر حکومتیں متوجہ ہوئیں توزیادہ سے زیادہ سرح سود كم كرنے كى طرف رُخ رياليكن سرے سے اس كى مانعت يا اس ملعون بيشير پرمکل یابندی بجزاسلام کے اورکسی کے حصدمیں نہیں آئی، لیکن اس کوکیاکما جائے کمتعصب دنیاا سلامی توانین کی خوبیوں اور فلاحی اسکیموں سے فائدہ المفانے کے لیے تیارنہیں " (ص ۲۳۲ تا ص ۲۳۹)

ابہم ال تلبیسات کا ذکر کرتے ہیں جن کے سہارے سود خوراس لعنت کو جا اُرز تا بہت كزماچا سنة ہيں ، التُدتعالىٰ ان كوبدايت دي اور دنيا و آخرت كے عذاب ورسوائي سے بينے كى فكر عطار فرمائيں۔

بشارة للظي

سود خورملى ين كى تلبيسات:

( حضرت عمر رضى الله تعالى عنه كاارشاد به :

Desturdubooks.wordpre of the books.wordpre ثلاث وددت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد الينا فيهن عهد انتهج البيرالجده والكلالة وابواب من ابواب الربا (تف يوابن كثيره ٢٢٢ ج١)

" تین چیزوں کے متعلق میری آرزور ہی کہ رسول الٹرصلی الٹر علیہ وسلم ہمارے لئے ا تفیں کھول کربیان فرما دیتے کہ ہم مطمئن ہوجا تے، دادا اور کلالہ کی میرات کا

مسئلہ اور کچھ باب ابواب رہا میں سے "

اس ارشاد کوآ ڈبناکر بعض ملحدین نے یہ پروپیگندہ سروع کردیا کہ جونکہ ربای کوئی متعین تعربيف بيان كئ بغيررسول المتوصلى الطرعات مناس وصال فرما كئ اس لي اسس مفهوم مبهم ره گیا، لهذا رباکی تعربیت وتعیین کے متعلق فقها ر نے جو لکھا ہے بیانکااین وجدان ياجتهاد ب مركم تسراك -

ملىدىن كى ئىنطق تلبيس ابليس اوركھلى فريب دىي كےسوا كچرىنىيں،حقيقت يہ ہےكہ حصرت عمرضى التدتعالى عنه كايدارشا دصرف رباكى دوسرى قسم (ربا الفضل) كيعض تفصيلا جزئيه سي علق سے نكنفس را سيمتعلق - رياى صورت مروج جونزول قرآن كے وقت بھی آج ہی کی طرح شائع تھی کبھی مبہم منیں رہی ، چنانخدر باسے متعلق آیات قسرآنب الترتيبي تمام موافق ومخالف ان كامنشا سجه كية اوراسكي حقيقت وماهميت درمافت كئے بغيرحضرات صحابرضى الله تعالى عنهم نے تو يكلخت سودى لين دين ترك كر ديا ليكن برشت كفارشيطاني قياس لواكراسے جائز تابت كرنے يرتل كئے۔

قالوا انما البيع مثل الولوا -.

ملى ين سوح لين كدايناد شتهكس سے جور رہے ہيں ؟

مسئلدر بای حقیقت روزاول سے ناامروز بالکل بےغیاراورظامروعیال سے، اس كنة قرآن نعيما سے دمرا نے كى خرورت تنهجمي عيال راجه بران"

البتهاس كى بعض جبز ئيات مين اختلاف كى كنحائش موجود سيع مين حضرات مجتهدين رحمهم الشرتعالى كآرار مختلف بين اوربداختلاف يقيناً امرت كے حق ميں

اجمت ہے۔

مشارة اللظئ

Desturdubooks.wordpelle

حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کا سال بھی اسی نوعیت کی بعض اجنها دی در تول میں تفا، ورنه رباکی حقیقت کسی عامی کے لئے بھی محل اشرکال واجمال نہیں، گجا حصرت عمر ضی الله تعالیٰ عنه جبیسی عظیم المرتب اور صاحب علم واجتها دی خصیبت ۔

آپ کے ارشادیں جدادر کلالہ کا بھی ذکرہے حالان کہ بنیادی طور پران کے مکلہ میراف میں بھی کوئی ابہام بنیں، کلالہ کا مسئلہ قرآن مجید میں اور جد کا مسئلہ احادیث میں مذکورہے، ان کے ذکر کرنے کا بھی وا حدسب بی ہے کہ ان کی تفصیلات میں جزئی طور پر بعض اختلافات ہیں، جو حضرت عمر رضی الشرعنہ بلکہ ہرفقیہ ومجہد کے لئے موجب فکرونشویش ہیں، حضرت عمر رضی الشرقعالی عنہ نے اسی کے از الہ کی خواہش ظاہر کی ۔ فکرونشویش ہیں، حضرت عمر رضی الشرقعالی عنہ نے اسی کے از الہ کی خواہش ظاہر کی ۔ علاوہ برین خاص ربا کے متعلق آپ کا صریح ارشاد موجود ہے :

عن القاسم بن عبد الرحل قال قال عمرين الحطاب بضى الله اتعالى عندا نكم تزعمون انا لا نعلم ابواب الروبا ولأن اكون اعلمها احت المصمن ان يكون لى مثل معموكودها ومن الامور امور لا يكن يخفين على احدهوان يبتاع لل مثل معموكودها وان يبتاع الشهرة وهى معصفها لا لم تعلب وان يسلم فى سن (مصنف عبد الرزاق مدلاج ۸)

«حضرت عمر بن الخطاب رضی الترتعالی عنه نے ادشا د فرمایا : تم لوگ گسان دکھتے ہوکہ ہمیں دبا کے مسائل معلوم بنیں ، اگرمیں ان (تمام مسائل) کو جان بیتا تو یہ بات مجھے مصراور متعلقات مصر کی عظیم سلطنت ملئے سے بھی زیادہ عزیر بہوتی ، د تاہم اس جزئی اشکال کے باوجود ) مسائل ربامیں کئی مسائل ایسے ہیں جو کسی حض پر بھی مخفی نہیں وہ یہ کہ سو نے کو چاندی کے عوض ا دھا د فروخت کیا جائے اور نا پختہ بھل کو پہنے سے پہلے فروخت کیا جائے اور نا پختہ بھل کو پہنے سے پہلے فروخت کیا جائے ہے۔

اس ادشاد فاردقی سے بہت کلہ بالکل الم نشرح ہوگیا کہ ربای تعربین موئی بہا اس ارشاد فاردقی سے بہت کلہ بالکل الم نشرح ہوگیا کہ ربای تعربی کا درخمی اس کی بعض جزئیات میں ،اس جزئی اورخمی کی اختلاف کا بہانہ بناکر ربا کے صاف وصریح احکام کا انکار کرنا درحقیقت نصوص کا انکار کا درخقیقت نصوص کا انکار کا در شایدان منکری کے علم میں نہیں کہ اس نوعیت کا اختلاف صرف مسئلہ ربا ہیں ہی

بشادة النظى \_\_\_\_\_\_\_\_

besturdubooks.

احسن الفتاوي جلدي

نهیں نماز، روزه ، ذکوه غرض اسلام کے تمام اساسی احکام میں موجود ہے اور مسئد دبای بنسبت کئی گنازیادہ ہے ، حضرت شیخ الحدیث مولانا محدد کریا صاحب س کو کھتے ہیں : کھتے ہیں :

140

حضرات صحابہ کرام میں ہزاروں سئے مختلف فیہا ہیں ادرائی کراد ہے یہاں تو شاید فقد کی کوئی جزئی ہوجو مختلف فیہ نہو، چار رکعت نماز میں نیت باند صفے سے سلام پھیرنے تک نقر یباً دوسو سئے انکہ ادب کے یہاں ایسے مختلف فیہ ہیں جو محص کوناہ نظری نگاہ سے بھی گزر چکے ہیں اوراس سے زائد نہ معلوم کتنے ہوں گے۔ دفعائی شبیع ص میں کرر چکے ہیں اوراس سے زائد نہ معلوم کتنے ہوں گے۔

اب یہ دوگ چاہیں تو ان اختلافات کا بہانہ بناکر نماز ملکہ دین کے بورسے احکام سے چھی کریس۔

﴿ جواز سود پر دوسری دلیل برسیش کی جاتی ہے: قرآن مجید نے باطل طریقوں سے دوسروں کا مال کھا نے سے منع فرایا ہے: لاتاً کاوا اموالکھ بسینکھ مالمباطل الایۃ

اس آیت کا مصداق فقط وہی ذرائع آمدن ہونگے جن میں دوسروں کا مال ان کی رفت و مسروں کا مال ان کی رفت و نفست کے بغیرها صل کیا جائے، جیسے سرقہ، غصب، خیانت وغیرہ،ادرسودی قرض کا معالمہ فریقین کی رفتا و رغبت سے طے ہوتا ہے بلکہ یہ عموماً قرضدار کی تحریب پر ہوتا ہے، لہٰذا اس کے عدم جوازی کوئی عقلی توجیہ ہجھ میں نمیں آتی ۔ جوایہ :

آول تو اکل بالباطل کی تیفسیری باطل ہے، مفسرین رحم م الله تعالیٰ کی تصدریے کے مطابق مصول مال سے تمام غیر شروع اور ناجائز طریقے اکل بالباطل میں داخل ہیں ، عام ازیں کہ وہ فریقین کی رضا سے طے یا بین یا بلا رضا۔

قال الامام القطبي وحمد الله تعالى:

من اخذا مال غيرى لاعلى وجدا ذن الشرع فقد اكله بالباطل. (الجائع لاحكام القران صسيح ب

وقال العلامة البغوى رحمه الله تعالى:

بشارة النظى \_\_\_\_\_ه

باب الربا والمقام المرام والمقام المرام والمقام المرام والمقام المرام والمقام المرام والمرام و (بالباطل) بالحرام يعنى بالرباوالقمار والغصب والستفة والخيانة ونحوها-(معالم الننزييل منهج ۲)

دوسرے اسی آیت میں یہ مجی ہے:

الله ان تكون تجارة عن سرامِن منكم

"ایک دوسرے کے مال ناحق طور پرست کھاؤ ، سیکن کوئی تجارت ہوجو باہمی رصامندي سے ہوتومصابعتر نہیں "

*حرف فریقین کی د*ضامندی کافی کلی تونجار*ت کی مشرط کیوں دگانی گئی* ؟ حرف الّاعریٰ تراض منكميى كيون نه فرمايا ؟

معلوم مهواكد بغير مالى معاوصنه كيجو نفع ادر زيا دتى حاصل مهووه حرام بهاخواه رصناو نوکش دلی سے ہی حاصل ہو۔

تيسرے مرفى سود ( جوكسى نجى صرورت پرقرض ديكرليا جائے) كويد لوگ خود كلي حرام کہتے ہیں ، حالانک وہ مجی باہی رصامندی سے ہوتا ہے دہی سود تجارتی قرض میں آکر کیسے ملال ہوگیا؟ پھر تجارت کے لئے عموماً بینکوں سے سود پر روبیہ ماصل کیا جاتا ہے اور حسارے کی صورت میں خمیازہ پوری توم کو مھلتنا پڑتا ہے ، کیا قوم کامرفرد اس یک طرفہ کھیل پر راضی ہوتا ہے؟ جومعالمدایک فرد کے لئے موجب نقصان ہونے کے سبب ناجا رہے وہی معاملہ بوری ملت کے لئے تباہی وہلاکت کاسعب بننے کے ما وحود کیسے جائز قرار یا یا ؟

يجوابات على سبيل التنزل ديدي كي الي ورنهاس استدلال كي سطيت اوركه وكهلاين ایساظاہر ہے کہ کوئی عقل مندانسان اس سے فریب نہیں کھاسکتا ، اگرسود خوروں کی بات کے تھوری دیر کے لئے تسلیم کرلی جائے تو کھرسودی کاکیا ذکر؟ جو سے کا دسیع کاروبار برکاری کے اڈے ، رسوت کی گرم با زاری اور دوسرہے تام شیطانی مراکز با ہی رصامتدی بلکہ رضاجونی سے چل رہے ہیں، پھرکیوں ندان کو بھی جواز کی سند دیدی جائے ؟

ایک چلتی سی دلیل یہ دی جاتی ہے:

جب ایک شخص مکان ، دوکان اورسواری وغیرہ استعال کے لئے دیکراسکام حقو كرايه وصول كرسكتا ہے تو دومسراشخص نقدسرمايه ديجراسكاكرايكيوں نهيں وصول كرسكتا ؟ جبكريه عالم الشيار صرورت سے زيادة فيتى ادر نفع آور چيز ہے۔

بشارة النظئ -

احسن الفتاوئ جلد 4

جواب :

besturdubooks.wordplands اس دلیل میں بھی کونی جان نہیں ، ایک عامی آدمی بھی اس حقیقت کو جانت ادر سمجهتا ہے کہ کرایہ الیبی چیز کا ہوتا ہے جومستقل طور پر کرایہ دار کے استعال و تصرف میں رہے مکثرت استعمال سے اس میں ٹوٹ بھوٹ یا بوسید کی آئے، وہسلسل استعمال کے دوران ابنی قیمت کھوتی رہے ، جیسے مرکان ، دوکان ،سواری وغیرہ ، نقدرد سپے بجائے خود كونى استعال كى چزنهيں بلكه اشياء استعال كے حصول كا وسيلہ سے ، جب تك اسے خرچ نذكرد ياجائے اس سے كوئى چيز حاصل نہيں كى جاسكتى، اسے باقى ركھتے ہوئے اس سے سی سے سی کا نتفاع ممکن نہیں ، اہذا اشیار استعال پر اسکا قیاس ہے معنی ہے ، سودخور جے کرایہ کانام دے رہے ہیں ہی چیز قراق مجید کی اصطلاح میں رہا ہے۔

ایک دلیلیه دی جاتی ہے:

كونى شخص اپنا محفوظ سرمايد دوسر ب كوقرض د برخطره سول بيتا ہے، صاحب سمرايدچا بتما توخود بھی اس سے فاطرخوا ہ نفع اٹھاسكتا تھا، مگراس نے ایثارسے كام لےكر دوسرے کی نفع رسانی کوا پنے مفاد پر ترجیح دی ، دوسرا شخص اس سراب سفنافع کارا ہے آخر مالك سرمايه كوية في كيون نهين بهنجياكه وه بهي مشريك منافع برو؟ اورايك قليل حصد قرصدارسے وصول کرتارہے؟

جواب :

کوئی شک نہیں کہسی کو قرض دیناایک گراں قدرشی اوراعلی درجہ کاایٹار ہے، مگریہ سعدالت کافیصلہ ہے کہ ہرسکی کی نقداجرت بھی ضرور وصول کی جائے؟

ایشار کا تقاصنا تویہ ہے:

"نيكى كر درمامين وال"

احسان وهرنے سے تووہ :

«نیکی بربادگناه لازم » کامصداق تھرے گی -

پھر و قرض سود وصول کرنے کی نیت سے دیا گیا اسے ایٹاد کا نام کس منطق کی روسے دیاجارہاہے؟ ایٹار تو وہ نیکی ہے جو ہے مزد ومعاوضہ دوسروں کی فاطری جائے۔ غض قرض دینانیکی اور ایثار صرور ہے میر فرض یا واجب نمیں ، کوئی فدا ترس اور

بشارة للظئ

besturdubooks.wo

ہمدردانسان ہمدردی کے ناتے یہ کام کرنا چاہے تو صرور کرسے ورندا بناسر مایہ اپنے پاس دکھے، نیکن اسکا توکوئی جواز نہیں کہ ذراسی نیجی کے عوض اتنی بڑی لدنت کوائیگر نیا جائے کہ خطرہ مول لینے والی بات بھی چیج ہے کہ شاید عاد ناتی طور پریا قرضدار کی تعدی سے قرضخواہ کا سرمایہ ڈوب جائے مگریہ خطرہ بھی کوئی مال دمتاع تو نہیں جس کا معاوف وصول کیا جائے ، پھراس خطرہ سے تحفظ کا طریقہ بھی سرلعیت میں موجود ہے کہ قرضدار کی کوئی شی مراب کے کہ می معاملہ کرتے ہوئے کوئی کفیل یا ضامن لے نیا جا سے کس سے معاملہ کرتے ہوئے کوئی کفیل یا ضامن لے نیا جا سے کس سے معاملہ کرتے ہوئے کوئی کفیل یا ضامن سے نیا جا سے کس سے معاملہ کرتے ہوئے کوئی کفیل یا ضامن سے اس میں سرمایہ کے تحفیظ کی کوئی ضمانت نہیں۔

(a) اوپر کےجواب بریہ اشکال کیا جاتا ہے:

آپ کہتے ہیں ہمدر دی کے ناتے کسی کو قرض دسے تو دسے ورنہ اپنا سموایہ اپنے پاس دکھے ،ایسا ہمدر د نولاکھوں میں کوئی ایک ہوگا ورنہ سرمایہ دار توصرف سود کے لائے میں قرض دیتے ہیں ،اگرانھیں سود کالا کچ نہ دیا جائے نہی سرمایہ کی وابسی کا تحفظ دیا جائے توقض کا در وازہ بالکل بند ہوجائے گا ، حالا نکہ قرض آجے معاشی زندگی کی ناگزیر فرورت ، فردی نجی ضروریات سے لیکر ملکوں کی فوجی صروریات سے پوری ہورہی ہیں، قرض کا در وازہ بند کرنے سے تومعاشی زندگی مفلوج ہو کر درہ جائے گی ۔

## جواب :

65 O<sub>Z\</sub>

besturdubooks.wo

إب الرما والقمار

149

احسن الفتادئ جلد 4

جھلک دیکھنا منظور ہوتو ' لَحیاۃ الصّحابر مسّلاہ ۳ ، باب انفاق الصحابہ فی بیالیّا " کامطالعہ کیاجائے، آج اگر دنیاسود کے حینگل میں بھین جانے کے بعداس سے کوئی نکلنے کی راہ نہیں پاتی تو اس پر کیا کہا جائے سوائے اس کے:

" خود كرده واعلاجے نيست"

یہ صورتِ حال تواسی ہی ہے جیسے آج کل رشوت کی وبارا تنی عام ہوجی ہے کہ کسی کا جائز حق بھی رشوت دیے بغیر نہیں ملتا ، ہر کا کہ اس کی لبیبے میں ہے کوئی افسررشوت خوک کے الزام میں معطل بھی ہوجائے تو وہ اس سے بھاری رشوت دیکر بھر بحال ہوجاتا ہے ، کیا اس صورت حال کوکوئی عاقل رشوت کے لئے جواز کی دلیل بنا کر پیش کرسکتا ہے ؟
اس صورت حال کوکوئی عاقل رشوت کے لئے جواز کی دلیل بنا کر پیش کرسکتا ہے ؟
اسلام میں سودی نظام کامتبا دل مضاربت کا نظام ہیں دونوں کی برا برحق رسی ہوتی کی مسربایہ اور دوسر سے کی محنت ہوتی ہے ، اس نظام میں دونوں کی برا برحق رسی ہوتی کی اگر نفع ہوا تودونوں کا ، سربایہ دار کوا ہے مسربایہ کا اور مصنارب کوا بنی محنت کا مشرہ مل گیا ، اگر خسارہ ہوا تب بھی دونوں کا ، ایک کا سربایہ گیا دوسر سے کی محنت گئی جبکہ سودی گیا ، اگر خسارہ ہوا تب بھی دونوں کا ، ایک کا سربایہ گیا دوسر سے کی محنت گئی ، جبکہ سودی نظام میں خسارہ یواسے کا یورا عامل کے کھا تے ہیں ڈال دیا جاتا ہے ۔

بنکاری نظام کی ضرورت وافا دیت سے بھی تحسی کو آنکار نہیں، مگرسود کی نجاست نے اس کے ہرفائد سے کو نقصان میں بدل دیا ہے ، اگر بنکوں یں سود کی بجائے مضاربت کے باکیزواصول پر کام شرع کر دیا جا سے تو یہ ملک و ملت کے حق میں بہترین ادار سے تابت ہوں - والحد لله اولا والحدالہ والحد الله اولا والحدالہ والحد الله اولا والحدالہ والحد الله اولا والحدالہ والح

محتروبر(جيم ه محرم ۱۷۱۵



بشارة النظي \_\_\_\_\_\_\_ و٣